

شخ الحديث حضرت مولانا محمد ذكريا صاحب فورالله مؤقدة

#### جِينَةِ الْغَلَقَ الْعَكُوْ الْعَلَيْوُوسُ وَالْعَلَيْوُوسُ وَالْعَلِيْدُوسُ وَالْعَلِيْدُوسُ وَالْعَلِيْدُ ال السلطان والإضواقين سنافي تلكية يرتش والدنوب سسال جير



مُؤلِّعُكُ

ڒٲٛۺؙڰڡڎ۫ؠڹڝۻؾ ڰڡڶڿٵڡٳڣڟڡۅڵٲٵڡڿڔۯڮڔڽٳڝٵڿڞؙڣڬ ؿۼڟڡڽڎ؇ڟؠڔٵؠٵڣڟ

جسمين

ن ُعدد شریف کے فضائل اور ڈرٹی سے پر دھیری اور ان افرائل فروگوں کے فضائل اور آداب و مسائل اور دوشرا قدس پھلوۃ و موہ مریسے کا طریقہ اور دروی کشریف کے متعلق بھائش مقصے ڈکر کے کے ہیں۔

مكىيىن ما بىلىنىگ كىمىيىنى مىشىم دومل مىكلولۇرود كراچى دىشېرد آنىش برىيىن كراچى

# فهرست مضابين فضأئل دُرُوْد كيشِ ريف

| صفح       | مضمون                                                                            | صفحه | مضموات                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4 8       | بوشخص سنح وشام مجديردس دفدورود                                                   | ly.  | تہيد                                                                       |
| mp        | ہو شخص میں وشام مجہ پر دس دفیدورود<br>پڑھے اس پرمیری شفاعت از پڑتی ہے۔           | 4    | فصب ل اولِ                                                                 |
| ·<br>Mary | ہردرود پرایک فرشتہ مقرموتا ہے جواس<br>کوالشکی یک بارگاہ یں نے مبلاً ہے           |      | درود مشریف کے نضائل میں                                                    |
| ·         | کوالشک پاک بارگاہ یں مصبلات<br>روز                                               | 4    | إنّ الله وطنكة بيسلون على النبي الآية<br>ما الترويز السريان الآية          |
| יאש       | درود کا ایک پرج اعمال کے پلیٹے کوجیجام<br>دے گا۔ حدیث البطاقة                    | 4    | الله تعالیٰ شانئے کے درود بھیجنے کامطلب<br>تندیل ملم سیدیا ہے اور مصطفا    |
|           | دے کا- حدیث البطاقة کے ا                                                         | 110  | قل الحريشة وسلام على عباده الذين اصطفى<br>مرصلاً عالم المرسمين الأسار عنده |
| 20        | جس کے پاس کوئی چیز صفہ کوئے ہو<br>دہ جھ پر درود بیسیم                            | I.   | من صلّى على داهدة صلّى الله عليه عشرًا<br>وه الأسر شرح من ما ي             |
| 9004      | دہ جھربر درور دھیے<br>درو در شریف کے فصائل کی اجا کی فہرست                       | 14   | اعمال کے تُواب میں کمی زیادتی<br>من صلّی علی واحدہ تُصطرعهٔ عشر سیمیّات    |
| W.Z       | درودر رهیسے مصاص کی اجھائی جہرے<br>دورسری فصل                                    | 100  | ن می می واحده تطویز مترسیات<br>درود نثرامین کے ثواب پر حضور کی             |
| 44        | رو سری مسلس<br>خاص خاص درود کے خاص خاص<br>در سر                                  | 14   | درود سرچیک ورب پر مستور می<br>انتهای مسرت اور طویل سجدهٔ سشکر              |
| ۳٩        | فضائل كے بيان ميں                                                                | I۸   | منورو کی شان میں گے۔<br>حضورو کی شان میں گے۔ تاخی                          |
| ۴.        | 4 W (14-11-11 - C                                                                |      | القامل إلناس بي يوم القيلة اكثريم على صلوة                                 |
|           | یف الصلوہ کمیٹم ابن البیت<br>حضورکے درود کوحفرت ابراہیم کے<br>درود کے ساتھ تشہید | 74   | ان بشد ملت كمة سياحين الز                                                  |
| MM        | ,                                                                                | 1.20 | انّ اللهُ وكل بقبري المكّا                                                 |
| ďЧ        | جور چاہے کراس کا درور بڑی ترازو <sub>ک</sub>                                     |      | من صلى على عند قبرى سمعتها                                                 |
| A.r.      | یں گے وہ یہ درود پاسے                                                            | 10   | انبيا عليجم السلام الني قبورين زنده بين                                    |
| da        | مجر پرجعب کے دن کثرت سے                                                          | 74   | قرر ریف پر کارے بوکر درود کے الفاظ<br>کم اجعل کک من صلواتی الز             |
| 6.0       | درود پڑھا کرو ک                                                                  | ۳.   | كم اجعل لك ن صلوتي الخ                                                     |

| صغر   | مضمون                                                               | منحر  | مضون                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 4.    | بخیل وہ ہے جس کے سامنے صنور م<br>کانام مبارک آئے اور درود نہ        | ۴۸    | النُّدْتَعَالَىٰ نَے زَبِن بِرانبیارے }<br>اجمام کوحرام کردیاہے |
|       | رثيع                                                                | ا۵    | جعد کے دن اعلی مرتبہ ورود کا تواب                               |
| 94    | مبنورسلی الشرعلیہ وسلم کے پاک نام<br>پردرود نہ پڑسنا جفاہے          | ۳۵    | اللهم انزله المتعد المعتسرب الخ<br>يروجوب شفاعت                 |
| ب د   | جن مجلس میں حضور کا ذکر نہ ہو وہ ہ                                  | ۵۵    | جزىالتُدُّعنا مُرِدًّا الزِّكا تُواب                            |
| 75    | قیامیت کے دن وبال ہے                                                | ۵٤    | ا ڈان کے جواب کے بعد درود                                       |
| 434   | رعا مانگف کے وقت درودر شریت                                         | ings. | ومسيلها ورمقام محبودى تحقيق                                     |
| 70.00 | كايرُصنا أ                                                          |       | مسجدمین داخل برتے وقت درود                                      |
| 94    | مارة الحاجت<br>صلاة الحاجت<br>چونتني فصل                            | 42    | حضوراقدس ملى الدُّطيه وللم كي فواب ين ا<br>زيارت كه ك ودور شعري |
| +     | فوائدِ متعت رقد کے بیان میں                                         | 44    | حضور کی خواب میں زیارت                                          |
|       | درود کشیریت کا حکم<br>تراسید از داده ای کسیری                       |       | کے لئے روتنیہیں )<br>ان کی ان ان ک                              |
| 1-0   | تخرییں جہاں نام مبارک آسے <sub>ک</sub><br>وہاں بھی درود کاسنا چاہئے | 41    | درود وسلام کے العناظ کی م<br>ایک جہلی حدیث                      |
| 1-4   | درود شربین کے متعلق آداب متغرقه                                     |       | تكمله                                                           |
| 1-9   | درود ٹربین کے متعلق مسائل<br><b>یانچوس فص</b> ل                     | 40    | درود سرایت کے خاص خاص                                           |
| ij.   |                                                                     |       | مواقع کی اجمالی فہرست کا                                        |
| *     | درود شربیف کے متعلق پیاس حکایات                                     |       | تيسرى فصل                                                       |
| 101   | شنوی مولانا جامی<br>شاری                                            |       |                                                                 |
| 104   | اشعارازقصا مكرقاسمي                                                 | ۸4.   | صور کے نام آنے پر درود ٹریف در مضابہ<br>مند میں مام سے نام      |
|       | حست                                                                 |       | حضرت جرئل اور صفور کی بد دعایش                                  |

## مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّه

### تحمك أؤ وَنُصَرِتْي عَلَى رَسُولِدِ الكَرِيْءِ حَامِمًا وَمُصَرِّيًا وَمُسَرِّيًا

الدُّهَ دُلْهِ الدِّى بِنِعْ مَتِهِ تَرَوَّ الصَّالِحَاتُ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَاسَتِهِ الْوَجُوْدَةُ النَّهِ وَالْعَلَامُ وَالْسَلَامُ وَالْمَعْلِوهُ وَالْمَانِ الْمُوجُودَةُ الْهَا الْمُعْلِمُ اللَّهِ وَالْعَلَامِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَعْلَامِ وَالْمَالُ اللَّهِ وَالْمَالُ اللَّهُ وَلَا مَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُ الللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ الللْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلُولُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُول

اس سلسله كاسب سے پہلارسالہ شاس فضائل قرآن كے نام

حضرت اقدس شاه محرك ين صاحب مكينوى فليفرقطب عالم بشخ المشائخ حصرت كنگوي قدس مركا كي تعميل حكم مين لكهاگيا خها، جيساكدانس رساله كي نثروع بين تفعيل سے لكه اگيائيد حضرت شاه صاحب نورالله مرقد كا وصال ۳۰ رشوال سنگ هرشب پنجشند مين برگوانتحار نورانله صوحدة واعلى الله صواحيه -

عد صفرت شاہ صاحب کی ولادت رہن الاقل هماله پین ہوئی۔ اس لماظ ہے ہے اسال کی م میں وصال ہؤا۔ نہایت بزرگ نہایت متواضع نہایت کم گو صاحب کشف اورصاحب تصرفات بزرگ تھے۔ اس ناکارہ پر بہت ہی شغفت فراتے تھے بعضرت محدوث مدرسہ کے سالانہ جلسوں پی نہایت اہتام سے تشریف لایا کرتے اورصابہ سے فراغ برکئی دن اس ناکارہ کے پاس قیام فراتے۔ براے اہتام سے اس ناکارہ کے صدیث کے بہتی میں تشریف فراہوتے۔ اس نابکاری عادت اساق میں ڈیمبر بڑہ ساتھ ہے جانے کی بھی تھی۔ ایک مرتبر صفرت مرحوم نے یوں فوایا کہ ہیں بیان کھانے کو توش میں کرالیکن حدیث پاک کے مبتی میں ندکھایا کریں۔ اس وقت سے کہ تک تقریباً ۲۵ سال ہو بھی ہیں ہی ہوئی تھا۔ ۵۔ اس کے علادہ اور بہت سے واقعات حضرت کی کرائتوں کے سنتے ہیں آئے ہیں۔ دفع اللہ درجات اس فضل سے چوہتے ہے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جسے فراغ پرجب مدینہ پاک حاضی ہوئی تو وال پہنچ کر باربار دل میں بیرسوال پیدا ہوتا تھا کہ فضائل درود نہ کھنے کا کیسا ہوئی تو وال پہنچ کر باربار اس قلبی سوال پر بہنا کارہ ہوئی تو الدہ کرے آیا تھا کہ سفر سے والیسی پرانشار اللہ اس مبارک رسالہ کی کھیل کی وشش کروں گا۔ گر " خوے برزا بہانہ بسیار"۔ یہاں والیسی پرا مروز و فردا ہوتا رہا۔ اس ماہ مبارک بین اس داعیہ نے پھر جو کہا تو آج ۵۸ رمضان المبارک آخری جمعہ کو جمعہ کی مبارک بین اس داعیہ نے پھر کو کہا تو آج ۵۸ رمضان المبارک آخری جمعہ کو جمعہ کی مبارک بین اس سالہ میں اور اس سے پہلے جننے رسائل کھے گئے ہیں یا فریق عطافہ اس رسالہ میں اور اس سے پہلے جننے رسائل کھے گئے ہیں یا مون کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو اخریس ہوئی ہوں جھن اپنے لطف و کرم سے ایک و معاف فرائیں۔

ی در اس رسالہ کو چند فصول اور ایک خاتمہ پر الکھنے کا خیال ہے پہلی فصل میں افسائل درود نٹریف کے خاص فضائل۔ فضائل درود نٹریف کے خاص فضائل۔ نیستری فصل میں درود نٹریف کے خاص فضائل۔ نیستری فصل میں درود نٹریف نیستری فصل میں درود نٹریف نیستری فصل حکایات میں ۔ حق تعالیٰ شادۂ کو گوں کو زیادہ سے زیادہ درود نٹریف نیستر کی توقیق محل فرائے ۔ اس رسالہ کے دیکھنے سے مرشخص نمود ہی محسوس کرنے گا کہ درود کسٹ مربیف کرتی والے کتن بڑی محدود میں ۔

## فصل اقیل درودشریف کے فضائل میں

اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود جی تعالی شانۂ جل جب الاؤ عمر نوالۂ کاپاک ارشاد اور مکم ہے۔ چنا نچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ،۔

فضائل درود بینک الله تعالیٰ اوراس کے فرشتے رحمت بیجے ہیں (1) إِنَّ اللَّهُ وَمُ لَلْكُنَّةُ يُصَلُّونَ \_ عَلَى الشِّيقِ لِيَا يُثِكُّا الَّذِينِ امُّنُوا ان بيغيرسلى التعليدولم يراسايان والوتم بمي صَلُّواعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا آث پررتمت بھیجاکرواور خوب سلام بھیجاکرو۔ (بيان القرآن) ف حق تعالى شافر في قرآن باك بين بهت سه احكامات ارشاً وفرائ غاز، روزه، جج وغیره اورببت سے انبیار کرام کی توصیفیں اور تعرفینی بھی فرائیں اِن كح بهت ہے اعزاز واكرام مجى فرائے حضرت آدم على نبتينا وعليه الصلاة والسلام كو ببيا فرايا توفر شنول كوحكم فراياكران كوسجده كياجائ المين كسي حكم مأكبي اعزاز واكرامي برنهین فرمایا که میں بھی بیگام کرتا ہوں تم بھی کرد۔ بیراعزاز صرف سیرالکونین مجنب عالم صلى الشطيبرولم بي كے ليے كم التُّرجل شائزكنے صلَّوة كى نسبت اوّلاً اپنى طب وف اس کے بعدالینے یاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مؤمنوتم سمی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت بو گی کداس عل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین کی شرکت ہے بهروبي وان صلات جائت بين كرآيت متربية كو لفظ «إنَّ "كـ ساخة مثروع فرمايا جونهايت "البيدير دلالت كراً بي، اور صيغر مضارع كي ساته ذكر فرمايا جواستمرار اور دوام بر دلالت کرتا ہے ۔ ایسی پر تطعی چیز ہے کہ الٹاوراس کے فر<u>شت</u>ے ہمیشر درود <u>بھیجۃ رہتے ہیں</u> نبی رہ علام سخاوى مكتف بيس كرآيت مشريفه مضارع كيصيغرك سأتقرح ولالت كرف والا ب استمرارا وروام برولالت كرتى ب اس بات يركه الشراوراس ك فرفية بهيشه ورود بيسجته رسته بين نبى زيم صلى الله عليه نوسكم رياحه صاحب روح البيان ككفة بين بعض علماسف لكحاب كرالشك ورود

بھیجنے کامطلب حضورا قدس صلی التُرعلیہ وہم کو مقام محبود تک پہنچاناہے اور وہ مقام شغاعت ہے اور ملاککرکے درود کامطلب ان کی دعاکرناہے حضورا قدس سلی التّد علیہ وسلم کی زیادتی مرتب کے لئے اور حضور کی امت کے لئے استغفار، اور مؤمنین کے

نضائل درود

۸

درود کامطلب حضور کا اتباع اور صنورا قدس ملی الله علیه سلم کے ساتھ محبت اور حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف پیمبی لکھا ہے کہ یہ اعزاز واکرام جواللہ جل شانۂ نے حضور کوعطا فرمایا ہے اس اعزازے بہت بڑھا بڑوا ہے جو حضرت آ دم علیہ انساؤہ والتلام کوفرشتوں سے سجدہ کراکر عطافومایا تقااس لئے کہ حضور اقدر س ملی للہ علیہ سلم کے اس اعزاز واکرام میں اللہ جل شانۂ خود بھی شرکے ہیں، مجلاف صفرت آ دم کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایاسہ

عَمَل دُورانْدُسْتُ مَيدانْدُكُرَتُ رِيفُ خِنِينَ بِيج دِين پرور مدوريج بغيب بنيافت في يُعَيِّي عَلَيْهِ اللهُ حَلَّ جَلَالُهُ وَ بِهِلْ ذَا بُكَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ حَلَّ جَلَالُهُ وَ بِيهِلْ ذَا بُكَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ حَلَّ جَلَالُهُ وَ بِيهِلْ ذَا بُكَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ حَلَّ جَلَالُهُ وَ إِيهِا ذَا بُكَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ حَلَّ جَلَالُهُ وَ إِيهِا ذَا بُكَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

بقتی علی الله بحل بحلاله یون الباد الله الموین مساله علمان علی الله بختی الله بختی الله بختی با الله بختی با الله بختی به الله بختی به علمان الله بختی به بختی بختی به بختی به بختی بختی به ب

۔ پہاں ایک بات قابل غور بیہ کے کصلوٰۃ کا لفظ جو آیت مثر بینی میں وار د کوا ہے اوراس کی نسبت النجیل شامۂ کی طرف اوراس کے فرشتوں کی طرف اور مومین کی طرف کی گئی ہے وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنیٰ میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی تفاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر جیا۔ علما رنے اس جگہ صلوٰۃ کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جومعنی اللہ تعالی شانداور فرشتوں اور مؤمنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے یعض علمانے کھا ہے کہ صلوٰۃ علی الذی کا مطلب نبی کی ثنار و تعظیم رجمت و عطوفت کے ساتھ ہے۔ پرجس کی طرف مسلوہ منسوب ہوگی اس کے شان و مرتب کے لائق ثنا و تعظیم مراد کی جائے گی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ باب بیٹے پر بیٹاباپ پر بھائی ہمائی پر جہربان ہے توظام رہے کہ جس طرح کی جیسے کی باپ پر بہی اور بھائی کی جھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح پہاں بھی الشرطان شاخ بھی بی کریم صلی الشرطان کی جھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح پہاں بھی الشرطان آپ کی تنا روانو از والام کرتا ہے اور فریشتے بھی جیسے ہیں گر برایک کی سلوۃ اور دیمت و تکریم اپنی شاق مرتب کے موافق ہوگی۔ آگے مؤمنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ ورحمت بیجے۔ امام بخاری شنے کے موافق ہوگی۔ آگے مؤمنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ ورحمت بیجے۔ امام بخاری شنے ابوالعالیہ سے نقل کیا ہے کہ الشہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تونیف کرتا ہے وشنول کے سلمنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ صفرت ابن عباس سے یکھنگون کی کے سلمنے اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ صفرت ابن عباس سے یکھنگون کی تفسیر پر برکون نقل کی گئی ہے۔ بیغنی برکت کی دعاد کرتے ہیں۔

ك سلمنے اور فرشتوں كا درودان كا دعاكر الب يحضرت ابن عباس سے يُصَدُّونَ كَي مافظابن مجر حكيت بين يرقول الوالبالير ك موافق ب البتراس س خاص ہے۔ ما فظنے دورری مگرصلاۃ کے کئی معنی لکھ کر لکھاہے کہ ابوالعاليہ کا قول ميرے نزديك زياده اولى بي كرالله كي صلوة مع رادالله كي تعريب سي حضور يرواور طائكه وفيره كي صلوة اس كى الناس طلب ب اورطلب سع مراد زيادة كى طلب ب نكراس كَاللَّه حديث بي ب كرجب يرآيت نادل بوئ توصابف وض كيا يارمول الله سلام كاطريقة توجميس معلوم بويجابيني الخيات مين جوير صام الله المشكرم عكيث ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَيُوكَالنَّهُ صَالَة كَاطِ نِقِيمِي أَرِشًا وفرا وَيِحِتَ آبِ في درود شريف ارشا وفرايا اللهُ عَدَّ صَلَّ عَلى مُعَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُعَمَّدٍ الزَّفُ لَ أَي عديث عليريه ورودمفصل آراب- بيني الترمل شاند في منين كوعكم ديا تقاكرتم مجى بنى يرصلوة بجيجو بنى في اس كاطريق بنا دياكر تمهارا ببيجنا يس بحرتم الله بن س درخواست کروکه وه این میش از بیش رحمتیں ابدالآباد تک نبی پرنازل فرمآمارہے، كيونكراس كى رحمتول كى كوئى حدونهايت نهين - يريمي التدكى رحمت ہے كماس دينوا پرجو مزید رحمتین نازل فرملے وہ ہم عابز وناچیز بندول کی طرف منسوب کر دی جائیں گویا

ہمنے بھیجی ہیں۔ حالانگ برحال ہیں رجمت بھیجنے والا دہی اکیلاہے کہی بندے کی کیا طاقت تقى كرسيدالانبيارى بارگاه بين ال كريت كي لائق تحفرييش كرسكتار حضرت شاه عبدالقا درصاحب نورالله مرقدة كلحة بس التسسيرحمت مانگنی اپنے بیغمبر راوران کے ساتھ ان کے گھرانہ پر بلی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان كالن رحمت اترق ب اورايك دفعه الكف وس رحمتين أترق بن الكف والعيراب جس كاجتناجي جي عاسي أتناحاصل كرالع امر خقراً ويرحديث جس كي طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرایا عنقرب سے پراری ہے۔اس مضمون سے پیمجی علوم ہو كياكه بعض عابلون كابدائة اختراص كرآيت مشسريفه مين مسلما نون كوصنور يرسلوة بصيخ كا حكم ہے اوراس پرمسلمانوں كا اللّٰهُ عَامِلِ عَلَى مُعَمَّدُ بِداے اللّٰهُ تُودرو دَمِنْ مِعْ مِرسلى اللّٰه عليه وسلم يرمضحكم فيزب وبين جس جيز كأحكم دما مقا النسف بندول كووسي جيزال تفاك شائزا کی طرف اوٹا دی بندوں نے - چونکداول توخودصفورا قدس صلی الدمليد ولم في آيت تثريف كازل بوف يرجب محاسف اس كالعميل كي صورت وريا ونت كي تو حنور اقدس صلى التدعليه وللم في بهي تعليم فرايا جيسا كه اور گزرار نيز جيسا كه فضل ثان كي حديثًا ملىرمفصل أراب - دومرك اس وحب كديمارا برور واست كرنا التدجل شافز س كة واپنى رئست خاص نازل كريداس سے بہت ہى زيادہ او نيا ہے كہ م إينى طرف سے کوئی بدیر صنور کی خدمت میں بیجیں۔

سے لوئی بدیر صنور کی قدرمت ہیں ہیجیں۔
علام سفادی قول بدیع میں تحریر قرماتے ہیں، فائدہ جہامیر صطفی ترکمانی حنقی
کی تناب میں لکھا ہے کہ آگریہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ہیں درود
کا حکم قربایا ہے اور ہم یوں کہا کریں کہ اللہ تھ حکی آت کی فیستیں خود اللہ جل شائے الطا
سوال کویں کہ وہ درود بھیجے بینی خازیں ہم اُحَیائی علی فیستیں کی جگہ اللہ تھ صل علی
فیستیں جاس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک فات میں
فیستیں جس اور ہم سراہا عیوب و نقائص ہیں، پس جس شخص میں بہت عیب ہوں
وہ ایسے حض کی کیا شاکر ہے جو بال ہے، اس لئے ہم اللہ ہی سے در تواست کرتے ہیں کہ

وسي حضورٌ يصلوٰة تجييع تاكدرَتِ طامري طرف سے نبی طاہر رصلوٰۃ ہو۔ ایسے ہی علام - نیشا پوری سے بھی نقل کیا ہے گران کی کتاب لطائف وظم میں لکھاہے کہ آ دمی کوٹماز میں صلیت علی عقد مذرخ صناما سیئے۔اس واسطے کہ بندہ کا مرتبراس سے قاص اس لئے اپنے رب ہی سے موال کرے کہ وہ صنور رصادہ بھیجے تو اس صورت میں رحمت بصيخ والاتوحقيقت ميس الترجل شاروبهي في اور بهاري طرف اس كي نسبت مجارًا بحيثيت دعامك ب- ابن إن حجار نيجي اسي قسم كى بات فرما فى ب ووكيت بِس كرجب الله عِل شاعدُ في مين درود كاحكم فرايا اور بهمارا درود حي واجب مك تنبين بہنج سكتا تقا اس الغ ہم فے الله على شائز كى سے درخواست كى كروسى زياده وا تف سے اس بات سے کرحفور کے درجہ کے موافق کیا چیزہے۔ بیرایسا ہی ہے جيبا دولرى بكركآ أتحصى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كُمَّا اَثْنَايْتُ عَلَى نَفْسِكَ صَنْرُ كاارشادى كرياالله يسآب كى توليف كرف س قاصر ول، آپ ليسى بى بى جيما كرآپ فے اپنی خود ثنا فرمان ہے۔ علامہ خاوی فراتے ہیں کرجب یہ بات معلق ہوگئ تو جس طرح حضور المقين فرمايا ہے اسى طرح تيرا درود ، بونا چاہيئے كداسى سے تيرا مرتبہ بلند ہوگااور نہایت کثرت سے درود تربیف پر صناچاہیئے۔اوراس کا بہت اہمام اور اس برَمْلُومتْ عِلْمِيَّةِ اس كِيْحُكِرُكْتُرتُ ورود محبِّت كِي علامات بين سے ہے فَسَمَنْ الحَبُّ شَيْنًا ٱكْثَرُ مِنْ ذِكْرِع ص كوكس معبت إلوتى باس كا ذكرببت كثرت سے کیا کرناہے اصفخفٹا۔

علامُ سخاوی شنیام زین العابدین سے نقل کیاہے کر حضورا قدس طی النُّرعلیم کی کہت مورا قدس طی النُّرعلیم کی کرشت سے درود کھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے ( یعنی سُنَی ہونے کی)۔
علامہ زرقانی شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود کشد بیت سے
اللّٰہ تعالیٰ شافۂ کی ہارگاہ میں اس کے احتفال حکم سے تقرب حاصل کرناہے اور صفواقات صلی اللّٰہ علیہ سلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی اوائیگی ہے۔
صلی اللّٰہ علیہ سلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی اوائیگی ہے۔
صلی اللّٰہ علیہ سلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی اوائیگی ہے۔
صلی اللّٰہ علیہ سلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی اوائیگی ہے۔

ہے اس کے کہم جیسا صفور کے نئے سفارش کیا کرسکتا ہے۔ لیکن بات بیہ کہ اللہ جاس کے کہم جیسا صفور کے نئے سفارش کیا کرسکتا ہے۔ لیکن بات بیہ کہ اللہ جل شانڈ نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلہ سے عاجز تھے اللہ جل شأ کوئی محسن اعظم نہیں یہم چونکہ حضور کے احسانات کے بدلہ سے عاجز تھے اللہ جل شأ نئے ہمارا عجز دیکھر کم کو اس کی مکافات کا طریقہ تبایا کہ درود پڑھا جائے اور چونکم ماس سے بھی عاجز تھے اس لئے ہم نے اللہ جل شانڈسے در فواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما احدث تقراد

ے والی سی باس سے علمانے

ہونکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود شریف کا حکم ہے اس سے علمانے

درود شریف پرطیعتے کو واجب لکھا ہے جس کی تفصیل چوتنی فصل میں فائدہ الہائے گی۔

یہاں ایک اشکال پیش آ آہے جس کو علام درا ڈی نے تفییر کہیں لکھا ہے کہ

جب الشرجل شانۂ اوراس کے الائلر حضور کر درود جیسے ہیں تو بھر ہمارے درود کی کیا

ضورت رہی اس کا جواب ہیں ہے کہ ہمارا حضور کر درود حضور کی احتیاج کی وجب نہیں۔ اگر ایسا ہو آ والٹ تعلق کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی طرورت نہیں میں الشرعلی سے میسا درجی بلکہ ہمارا درود حضورا قدس ملی الشرعلی ہو کی اظہار عظمت کے واسطے ہے میسا کہ الشرح آن شانۂ کواس کے کرالشرح آن شانۂ کواس کے کرالشرح آن شانۂ کواس کے کرالشرح آن شانۂ کواس کے کہا گرکی بائکل ضرورت نہیں احرض شائہ۔

پی کرین با کا مراحت بین که معرفی ایک کا کارین کا کارین کا کارین کرانید کارین کرانید کارین کارین کرانید کارین کاری

اس آیت نر بیزے متعلق علام رخاوی نے ایک بہت ہی جر تناک قصہ لکھا ہے، وہ احریمانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں صنعار ہیں تھا میں نے دیکھا کہ ایک خض کے گردبڑا مجع ہورہ ہے۔ میں نے پوچا یہ کیابات ہے۔ لوگوں نے بتایا یر شخص بڑی اچی اوازے قرآن پڑھنے والا تھا۔ قرآن پڑھتا ہؤا جب اس آیت پر بہنجا تو بیصندون علی علی التیبی کے بجائے بیصندون علی علی علی التیبی پڑھ دیا جس کا ترجم بر ہؤاکہ اللہ اور اس کے فرضتے حضرت علی پر درود جیسے ہیں جو بی بی رفال بار بھی ہوگا ، اور اس کے فرضتے ہی گونگا ہوگیا ، اور اس کے پڑھتے ہی گونگا ہوگیا ، اور اندھا اور اپائے ہوگیا احد ۔ بڑی عجب کا مقام ہے اللہ بی معنوظ رکھے اپنی ہارگاہ ہیں اور اپنے باک کلام اور پاک رسولوں کی شان ہی ہے اوبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپروائی سے اس کی بالکل برواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا مکل رہاہے۔ اللہ تعالی ہی اپنی پڑھ سے محفوظ رکھے۔

(٢) قُسِلِ الْمُحَمَّدُ لِللهِ وَ آبِ كَهِدُكُمُ المِنْ اللهِ يَ مَرَا وارسُ الْوَ مَدَ لَا مُحَمَّدًا فِي عِبَادِهِ اللَّهِ يُنَ اس كان بندون برسلام، وحِن كواس في منتخب اصْطَعَىٰ \* رب ٢٠٤١) و فرايات - ربيان الفرآن )

ف علار نے اکھ اسے کہ یہ آیت شریعہ انگے مفہوں کے لئے ابطور خلا ہے ارشا دہے۔ اس آیت شریعہ میں حضورا قدر صلی الشرع یہ اور الشر کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیرا پنی تفییر بن تر فرط تیس کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیرا پنی تفییر بن اور وہ اس کے کہ الشر نے ایس کو حکم فرایا ہے کہ سلام جیجیں الشرکے منتار بندوں پر اور وہ اس کے رسول اور انبیار کی جیسا کہ عبدالرحمٰن بن زیدین اسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ عبداو و النی بی اشد کی بیاک ارشاد شنبی کا ارشاد شنبی کا کہ تیس کہ ارشاد شنبی کا کہ تیس کہ ارتباد کیا ہے کہ اس کے مصدا تی بین کو انبیار کرام اس میں بطریق میں اور ان میں اور ان میں بطریق میں اور ان میں بطریق اور کا در ان میں بطریق اور کی در انسان کی کیا ہے اور ان میں بطریق میں اور کی میں اور کی در انسان کرام اس میں بطریق اولی در اخل ہیں احد

صنوافدس ملى الدهبية للم كاارشادب بو شخص تجريرايك دفيه درود بإسط الدمل شائز اس پردس دفيرسالوة بيجيجترين -

(٣) عَنْ إِنْ هُرُيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَافِئُ عَلَيْكِما قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَالُوءً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

ررواه مسلم وابوداؤد وابن حبان في صبيعه وغيرهم كذاف الترغيب

ررورہ سندور بودورو بی معبول سے توایک ہی دروداور ایک ہی رحمت ساری
فن اللہ جلّی شامۂ کی طرف سے توایک ہی دروداور ایک ہی رحمت ساری
دنیا کے لئے کافی ہے بیرجائیکہ ایک و فعہ درود پڑھنے پرالٹہ تعالیٰ کی طرف سے دس رحمت ایک دفعہ
نازل ہوں۔ اس سے بڑھ کراور کیا فضیلت درود ٹربیٹ کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ
درود پڑھنے پرالٹہ جل شامۂ کی طرف سے دس دفعہ رحمتیں نازل ہوں۔ پھر کیتے خوش قسمت
میں وہ اکابر جن کے معمولات میں روز انہ سوالا کھ درود ٹربیٹ کامعول ہوجیسا کہ ہیں نے
لیٹے بعض فائد انی اکابر کے متعلق سُناہے۔

سے بھی حامرہ او برسے سی سہ ۔
علامہ سخاوی نے عامر بن ربعیہ سے صور کا ارشاد نقل کیا ہے کہ تو تخص مجد پر
ایک دفو درود بھیجا ہے اللہ جل شاہ اس پر دس دفعہ درود بھیجا ہے، تمہیں اختیار
ہے جتنا چاہے کم بھیجو جتنا چاہے زیادہ اور ہی مضمون عبداللہ بن عروسے بھی نقل کیا
گیا اور اس میں یران افسے کراللہ اور اس کے فرشتے دس دفعہ درود بھیتے ہیں۔ اور
میں متعدد صحابہ سے علامہ سخاوی نے بیمضمون نقل کیا ہے اور ایک جگہ کھے ہی جیسا اللہ جل شاہ نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ ولیے باک نام کو اپنے نام کے ساتھ کلمت شہادت میں شرک کیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت آب کی عبت کو اپنی شہادت میں شرک کیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی ارشاد محبت قرار دیا۔ ایسے ہی آب کی عبت کو اپنی ارشاد محبت قرار دیا۔ ایسے ہی آب پر میساکہ فرایا ، پس جیساکہ اللہ بن عروسے نقل کیا گیا ہے کہ جو فرایا جو آپ پر ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عروسے نقل کیا گیا ہے کہ جو فرایا جو آپ پر ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عروسے نقل کیا گیا ہے کہ جو فرایا جو آپ کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عروسے نقل کیا گیا ہے کہ جو

نزغیب کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عروسے نقل کیا کیا ہے کہ جو شخص حضور کرایک وفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ شانۂ اوراس کے فرشتے اس پرنتر دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں ۔ یہاں ایک ہات سمجے لینا چلہے کہ کسی عمل کے متعلق اگر فضأئل درود

10

قاب کے متعلق کمی زیادتی ہو جیسا یہاں ایک حدیث میں دس اور ایک میں شرا یا ایک میں شرا یا ایک میں شرا یا ایک معدید میں دس اور ایک میں شرا یا ایک معدید پر روزافزوں ہوئے ہیں۔ اس کے جن روایتوں میں ٹواب کی زیادتی ہوں بعد کی ہیں گوا یا اور اوقات کے اعتبارت کم و بیش بتایا ہے۔ فضائل خازیں اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبارت کم و بیش بتایا ہے۔ فضائل خازیں جماعت کی خازیں بچیس گئے اور سائیس گئے کے اختلاف کے بارے ہیں یہ مضمون گزر چکاہے۔ قلاعی قاری نے سروائی روایت کے شعلی لکھاکہ شاہد رہم جدک مضمون گزر چکاہے۔ قلاعی قاری نے سروائی روایت کے شعلی لکھاکہ شاہد رہم جدک مدن شرکانا ہوتا ہے ، اس لئے کہ دور مری مدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا تواب جمد کے دن شرکانا ہوتا ہے ۔

حضوراقدس ملى الترطيه وللم كارشاد بكر جس كے سامنے ميرا تذكرہ آوے اس وطابيً كرفير ورود و بجيج اور يو فيدراكي وفيدورو جيج كا الله على شانداس پردس وفسور وو بجيج گا اوراس كى دس خطائيں معاف كري

دَىْ رواية مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً وَّلْحِدَةً بَعِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّعَنْهُ بَعِيمِ كَا اوراس كَى دس صَلَّا يَس ما فسَكَ كُا عَشْرَ سَيِّمًا تٍ وَرَفَى لَهُ بِهَاعَشْرَ دَرَجَاتٍ و اوراس كه دس درج بلذكرے كا و رواة احد والنساق والفقط له واين حبان في صيعه كذافي التزغيب)

'(٢) عَنْ اَنَشِنْ اَنَّ النَّبِيِّ مُلْثُلِثَا لَيَّا قَالَ مَنْ ذُكِرُكُ كُونِكُ حِنْدَةً فَلْيُصُلِّ عَلَىَّ وَمَنْ

صَلَّىٰ عَلَيَّ مَتَرَّةٌ صَلَّىٰ اللَّهُ كَلَيْدِ عَشْرًا

ف علام منذری نے ترغیب میں صفرت بلاء کی روایت سے بھی ہی مضمون افعال کیا ہے اوراس میں آتا اصافہ ہے کہ بیاس کے لئے دس خلام آزاد کرنے کے بقدار ہوگا۔ اور طرانی کی روایت سے یہ مدیث نقل کی ہے کہ جو مجد پر ایک دفعہ در ود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ در ود بھیجتا ہے اور جو مجد پر دس دفعہ در ود بھیجتا ہے اللہ جس شانۂ بھی بنوانی پر بھوا ہے گئے ہیں اللہ علی شائۂ اس کی بیشانی پر بھوا ہے گئے ہیں المبتدی اللہ علی شخص اس کی بیشانی پر بھوا ہے گئے ہیں المبتدی سے اور قیامت کے دن شہیدوں کے نفاق سے بھی بری سے اور قیامت کے دن شہیدوں کے

ساخداس کا حشر فرمائیں گے۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابوہر بریخ شیے حضور کا یہ ارشاد نقل کیاہے جو تھے پر دس دفعہ درود بھیج گا اللہ تعالیٰ اس پر سور فعہ درود بھیس کے اور جو تجرير تنو دفعه درود يحييج كاالله تعالى اس يربزار دفعه درود بجيبي ك، اوروشن وشوق مین اس پرزیاد تی کرے گامیں اس کے لئے قیامت کے دن سفارشی ہوں گااور گواه حضرت عبدالرحمان بن وفي سب مختلف الفاظ كے ساتھ بيمنمون نقل كيا كيا ہے کہ ہم جاریا کی آرمیوں میں سے کوئی نرکوئی شخص حضورا قدس صلّی النَّد علیہ وسلّم کے ساخ رببتاً تما تاكدكون مدورت اكر صور اقدس صلى الشرئيلية ولم كوميش آئة وا كِي تعبيل كى جائے۔ ايك وفير صنورا قدس صلى الله عليه ولم كسى باغ يس تشريف مكت يس بهى يتعجب بيعي ماخر توكيا حضورا قدس صلى التُدهليه ولم نے وہاں جاكز غاز راجعي إوراتنا طويل سجده كيأكذ محجه يه اندليت بؤاكر حضورا قديس صلى التعليه ولم كي روح يواز كركئي مي اس تفتورت روف الكاجضور كورب جاكر حضورًا كو ديكها بصنور ف سجدہ سے فارغ ہوکر دریا فت فرایاعبدالرحمٰن کیا بات ہے ۔ بیں نے عض کیا یارمل التُداكِ في إِنا المويل سجده كياكه مجهي اندليثه بؤاكه كهين (خدانخواسة) آپ كي روح تورواز نبين كركئي حضورا قدس صلى الترعلية ولم ف ارشاد فرمايا كم التُدجل شاند فيميري امت کے بارے میں محریرایک انعام فرمایا ہے اس کے شکراند میں اتنا طول مجد کیا۔ وهانعام يدسي كه التدجل شاشر نياول فرماياكه جومجه يرايك دفعه درود ييسيح الترجل شانۂ اس کے لئے دس نیکیاں کھیں گے اور دس گناہ معاف فرمائیں کچھے ایک روایت میں اسی فقیریں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ سلم نے دریا فت فرلا کر قبار کڑن كيابات ہے ميں نے اپنا اندليث ظاہر كيا بضور نے فرمايا أنجي جرتيل ميرے پاس آئے تھے اور مجے بول کہا کہ کیا تہیں اس سے خوشی تہیں ہو گی کہ اللہ مل شانہ نے برارشاد فرالیہ جوتم پر درور بیج گائیں اس پر درود بھیجوں گا،اور وتم پرسلا بيجيم كابين اس پرسلام بعينجول (كذا في الترغيب) - خضرت علامه سفا وي في مضرت عرض من إس قبيم كالمضمون نقل كياب -

حضرت الوطلحه انصاري رضى التارتعالى عنه يحيت بين كدايك مرتبه حضور إقدس صلّى الله عليه وللم بهت مى بشاش تشريف لائے جبرة الور يربشا شت كے اثرات تھے۔لوگوں نے عض کیا یارسول الندآپ کے چہرہ اُفرریا کے بہت ہی بشاشت طاہر ہورہی ہے جصنور نے فرمایا صیح ہے بمرے یاس میرے رب کابیام آیا ہے جس یں النّٰد حل شان سنے یوں فرمایا ہے کہ تیری اُمّت بیں سے بوشنص ایک دفعہ درود بيهج كاالله جل شامة اس كے لئے دس نيكياں لكھے كا اور دس سينات اس سے مٹائیں گے اور دس درجے اس کے بلندگریں گے۔ایک روایت میں اس فضمیں ہے کہ تیری امّت میں سے جوشخص ایک دفعہ درود جھیجے گا میں اس بردس دفعہ درود بيجول كا اور و جريرايك دفعه سلام بيج كايس اس يردس دفعه سلام بيجل گا۔ ایک اور روایت میں اسی قصر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی الشعابی ولم کا چرة الوريشاشت سے بہت ہی چک رہا تھا اور توشی کے افوار تجرة الورير بہت ہي محسوس بوريب تصح صحابرنے وض كيا يارسول التّد حتني خوشي آج چېرهُ الور پر محسوسس ہو رہی ہے آئی تو پہلے محسوس تنہیں ہوتی تقی حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مجھے کیوں مذخوشی ہو انھی جرئیل میرے یاس سے گئے ہیں اور وہ اول کہتے تھے كرآپ كى امت ميں سے جوشخص ايك دفعه بنى درود يرسے كاالد جل شاناس کی وجہ سے دس نیکیاں اس کے نامرُ اعال میں تکھیں گے۔ اور دس گناہ معاف فرمائیں گے اوروس درج بلندكریں گے اور آیک فرشتہ اس سے وہی كے كابواس نے کہا حضور فراتے ہی میں نے جرئیل سے پوچا یہ فرشتہ کیسا، توجیول نے کہاکہ النُدجل شامۂ نے ایک فرشتہ کو قیا مت تک کے لیے مقرر کر دیاہے کہ ہوآپ پر ورود بينيج وه اس كے لئے و أنت صلى الله عكينات كى وُعاكرے و كذا في الرغيب، علامه سخاوى فياليك اشكال كياب كرجب قرآن ياك كيآبت من جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا كَي بنارِ مِن كَي كَاثُواب وس كُنَّهُ مِنَا ... توبير دروو متربین کی کیا خصوصیت رہی مبندہ کے تزدیک تواس کا جواب اُسان ہے اوروہ

یرکہ حسب صفا بطہ اس کی دس نیکیاں علی رہیں اوراللہ جل شامۂ کا دس دفعہ درود بھیجنا مشتقل مزید انعام ہے ۔ اور خودعلام سخاوی نے اس کا جواب یہ نقل کیا ہے کہ اقرال تواللہ جل شامۂ کا دس دفعہ درود بھیجنا اس کی اپنی نیکی کے دس گئے تواب سے کہیں نیا دہ ہے۔ اس کے علاوہ دس مرتبہ درود کے ساتھ دس درجوں کا بلندگرفا۔ دس گنا ہوں کامعاف کرنا دس نیکیوں کا اس کے نامۂ اعمال میں لکھنا اور دس قلاموں کے آزاد کرنے کے بقدر تواب منام زید براک ہے ۔

حضرت تقانوی نورالله مرفدهٔ نے زادالسعید میں تحریر فرمایا ہے کھی طرح مدیث تربیف کی تصریح سے معلوم ، توتاہے کہ ایک بار درود بڑھنے سے دس جرت یں نازل ہوتی ہیں اسی طرح سے قرآن شریف کے اشارہ سے معلوم ہوتاہے کرحضور صلی الشعلية وللم كى شان ارفع مين ايك كسّائح كرنے سے نعوذ بالله منها اس شخص ميخاب الله دس تعنتين نازل ہوتی ہیں۔ جنائجہ ولیدین مغیرہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نسبزار استهزار بيردس كلمات ارشاد فرمائ ملآف فهتين تهما زمشار تبييم مناع للجرم تتلاثم عَلَ زَنِيمَ مَكذَبِ الآيات بدلالتَ قوله تعالى إِذَا تُشَكَّىٰ عَلَيْهِ النِّمُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ أَلْوَكُونِينَ ﴿ ليه الفاظاج حضرت عقالوي نورالله مزقدة في تزريز والتي بين يرسب كسد أشيسويں پارے میں سورہ نون کی اس آیت میں وار د ہوئے ہیں۔ وَ لَا تُعْطِعُ مُحَالًّ حَلَانٍ مُنْهِيُنٍ ﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ، بِنَمِيْمٍ مُّتَّاجٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ ٱرْثَيْمٍ ۗ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيْرِكَ أَنْ كَانَ ذَارِبَالِ وَبَنِيْنَ أَإِذَا تُشَلَّى عَلَيْهِ أَلِثُنَا قَالُ أَسُاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ ٥ تَرْجِبِهِ اورآپِكُسَّى البِيشْخُصْ كَاكْمِنَا مْ انْيِن جَوْبَهِت قسمين كھانے والا ہوبے وقعت ہو طعنہ دینے والا ہو، مجنلیاں لگانا پھڑا ہو، نیک گام سے روکنے والا ہو، صدمے گزرنے والا ہو، گذا ہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہواس کے علاوہ حرامزا دہ ہو،اس سبب سے کہوہ مال و اولاد والاسے جب ہماری آیتیں اس كے سامنے يُرور كرستانى جاتى بين تو وہ كہتا ہے كہ يہ بے سند باتيں بين جوا كلول معمنقول جلي آتي بين - (بيان القرآن)

حضوراقدس صلی الشرعلیہ وسلم کا ارشادہے کہ بلاشک قیامت میں لوگوں ہیں سے سب سے زیادہ مجدسے قریب وہ شخص ہوگا ہوسب سے نیادہ مجدسے قریب وہ شخص ہوگا ہوسب سے (۵) عَنِ ابْنِي مَشْعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالْثُنِّ كَالَّذِيُّ إِنَّ آثُلَ النَّاسِ فِيُ يَـ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ٱكْثَرُّهُمْ عَلَنَّ صَالُوةً .

رروادالتروندى وابن حبان في صيحه كلاهما نياره جمر پردرور بيجيد

من رواية مولى بن يعقوب كذافى الترغيب وسط السخاوى فى القول البداج الكلام على تغريعيه).

ف علام سخاوی نے قول بدر بعین الدرالمنظم سے حضور کا بدار شاذه کیا ۔
ہے کہ تم میں کنرت سے درود بڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ 
قریب بوگا بحضرت انس کی حدیث سے بھی بدارشا دنقل کیا ہے کہ قیامت ہیں ہر 
موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص بوگا ہو مجھ پر کشرت سے درود پڑھنے والا بوگافیل 
دوم کی حدیث بھ میں بھی میں منبون آریا ہے ۔ نیز حضورافدس صلی اللہ علیہ تولم کا ارتباد 
نقل کیا ہے کہ مجھ پر کشرت سے درود بھیجا کرواس سے کہ قبریں ابتداء تم سے میرے 
بارے میں موال کیا جائے گا۔

ایک دورری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پُل صراط کے اندھیرے میں نورہ اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بڑی تزاز و میں تلیں اس کو چاہئے کہ مجھ پر کشرت سے درود بھیجا کرے ۔ ایک اور صدیث میں حضرت انس شے نقل کیا ہے سب سے زیادہ مجات والا قیامت کے دن اس کے تولوں سے اوراس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا ہیں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہو۔ زاد السعید ہیں حضرت النس شسے روایت نقل کی ہے کہ حضور شنے فرایا کہ جو مجھ پر درود کی کشرت کرے گا وہ عش کے سابیہ ہیں ہوگا۔

علام سخاوی نے ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارٹ اد نقل کیاہے کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ کے وض کے سابہ میں ہوں محیص دن اس کے سابیہ کے علاوہ کسی چیز کا سابیہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جوکسی مصیبیت زدہ کی

نقل کیاہے کر وشخص صبح کو مجرر دس بار درود بھیجے اور شام کودس بارتیا مت دن اس کے لئے میری شفاعت، ہوگی ۔ آورامام مستغفری سے حضور کا بدارشاد نقل كياب كرجوكوني برروزسوبار مجرير درود بيج اس كى سوماجتين إورى كى جائين، تیس ُونیاک ہاقی آخرت کی۔

ابن مسعورة مصنورا قدس صلى الشعليد ولم كالرشاد نقل (٣)عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٌ عَنِ النَّابِيّ عَلَيْنَ عَلَيْكُمْ قَالَ إِنَّ يِلْهِ مُلَّكِكُةً كرتي بين كدالله جل شار و كريست مع وشقة البيري سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُونِيِّ عَنُ ٱلْشَرِّيَ جورزمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی

طرف سے مجھے سلام بہنچاتے ہیں۔ السَّكَاكَمَد درواه النساقُ وابن حبان فصيعه كذافى التزغيب زادنى القول البديع احدواكم وغيرهم أوقال الماكت عيم الاسنادى ف اور بھی متعدد صحابہ کرام شہر بیمضمون نقل کیا گیاہے ،علامہ تحاوی نے

حضرت على كرم الله وجبهكي روايت سينجى بيئ مضمون نقل كياب كرالله على شاندك کے فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں جومیری است کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔

ترغيب ميس حضرت امام حسن سيحضور إقدس صلى الندعليه وسلم كابيرارشاد

نقل کیا ہے کہتم جہاں کہیں ہو جھ پر درود راست را گرو بیٹک تمہا الدرود میرے یاس پہنچ ارسائے اور حفرت انس ای مزیث سے صفور کا بدارشاد نقل کیا ہے جو کوئی مجھرپر درود بھیجنا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدار میں اُس

یر درود بھیجتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مشكوة يس حضرت الوبررية كي حديث سيحجى حصنور اقدس صلى الشعلية ولم كاليارشاد

نقل كياب كرمجديد درود برهاكرواس كئ كرتمها دا در دو مجتلك ببنجياب.

(٤) هَنْ عَتَارِ نِن يَالِسِيرُ قَالَ مَالَ مَالَ مَصَالِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّاوُلُولِي كمالذجل شاؤنه ايك فرشته ميرى قبرر متوركر رَسُوْلُ اللهِ صَالِينَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ وَكُلَّ ركعاب جس كوسارى مخلوق كى باتين شفنغ كى بِقَبَرِي مَلَكًا اعْطَاهُ ٱشْكَاعُ أَخَلَاثِينَ فَلَا يُمْسَلِّنُ عَلَيَّ آحَدُّ إِلَّا يُؤْمِ

قدرت عطافرار كمى ب بس جوشخص مي عجدير

قیامت تک درود بمیجار ہے گا وہ فرشتہ مجھواس کا الْقِيْمَةِ إِلَّا ٱبْكَغَيْنُ بِإِسْمِهِ وَاسْمِ آيِيْهِ هٰذَافُلُانُ بُنُ اوراس كمايكانام كردرود سيخيآك كفلاتض. كُلَانٍ قُدُصَلَّىٰ عَلَيْكَ -جوفلال كابيات اسفآپ يردرود بياب-

ررواً البزاركذاف الترغيب وذكرتغ بعيد السفاوى فى القول البديع)

ف علامتناوی فقل بدیع س بھی اس مدیث کو نقل کیاہے اوراس أننا اصافه ہے کہ فلاں شخص ہوفلاں کا بیٹاہے اس نے آپ پر درود بھیجاہے حضور م ف فرمایا کریم الله مل شاعر اس کے ہردرود کے بدلدیں اس پردس مزتبہ درود روحت مجيعة بين - أيك اورحديث بعد بيمضمون نقل كياب كر النُّدْ عِلى شَادَرُ فَ وَسُتُولَ مِن سے ایک فرشتہ کوساری مخلوق کی بات سُنے کی قوت عطافر ان ہے وہ قیامیت تک ميرى قبرريتفكن رسب كالبجب كوئئ شخص مجديد درود بيعيع كأتووه فرشته استخض كا اوراس کے باب کانام ہے کرمجد سے کہ اب کاناں نے بوفلاں کا بٹیا ہے آپ پردو دیسے باب آور الشرتعالى شاندك مجرس يه ومدلياب كرجو مجريرايك وفد ورود كييع كاالدجل شائهٔ اس پردس دفعه درود جیجبیں گے۔ ایک اور حدیث سے بھی بہی فرشتہ والامفلو نقل کیاہے اوراس کے آخریں بیضمون ہے کہیں نے اپنے رب سے بردر فواست كى تھى كرچ مجھ يرايك دفعه درود يميع الله جل شامداس پر دس دفعه درود يميع -حق تعالى شادر في ميرى بدور نواست قبول فرمالى -

حضرت الواماميغ كمه واسطهت بمحى حضوركا بدارشا دلقل ہے كہ چوتخص مجھ يرايك دفعه درود بهيجتاب الشدمل شانه اس پردس دفعه درود (رحمت) يهيجنين

اورایک فرشتاس پرمقر ہوتاہے جواس درودکو مجھ تک پہنچاتاہے۔ إيك جكه حضرت النش كي حديث سي حضورا قدس صلى الترعليه وسلم كايرارشاد فق كياب كروشخص ميرا اوروعبدك دن ياجعه كاشب بين درود وييج الدُّال شانهُ اس کی سوحاجتیں پوری کرتے ہیں اوراس پرایک فرشتہ مقرد کردیتے ہیں جواس کومیر تی ر میں مجھ تک ایسی طرح پہنچا آہے جیسے تم اوگوں کے پاس بدایا بھیم جاتے ہیں۔ اس مدیث پریداشکال ندکیا جائے که اس مدیث سے معلوم بو آاہے کروہ الكي وستنته ب وقبراطم ريمتين ب جوساري دنيا كے صلاۃ وسلام حضور تك يہنيا آرہے ۔ اور اس سے بہلی مدسی بن آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین مس بھرتے رہتے ہیں جو صور تک اُمت کا سلام بہنیاتے رہتے ہیں۔ اس لئے کرو فرشته قبراطهر رمتعين سياس كاكام مرف يبى بي كمصفورتك أمت كاسلام يبنياتا رسے - اور مد فرضتے ہوسیامین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور کا كهين درود ملاسب اس كوحضورا قدس ملى التُدعلية ولم تك ببنج تعيين اوريه عام مشابده ب كركسي برا كي خدمت مين اكركوني بيام جيجا جاتاب اورجمع مين اس كو ذكركيا جاتاً ہے تو ہرشفص اس میں فزاور تقرب سمجھتاً ہے كہ دہ پیام پہنچائے۔ اپنے اكابر اور بزرگوں کے بہاں میشظر باریا دیکھنے کی نوب آئ بھرستد الکونین فزالسل صلی الشعلیہ ولم كى يك بارگاه كاتو يوجينا بى كيا-اس كي جنن بجى فرشت بهنجايس رول ب -(٨)عَنْ أِن هُوَيْرِيدُوَةٌ عَالَ قَالَ صحرت الوبررية صوراقدس ملى الدعلية ولم كاارتاد كَسُوْلُ اللَّهُ عَلَيْنُ عَلَيْهِ مَنْ صَلَّى فَلَ كُرت بِي كُمُ شَخْصَ مِيك اورميرى قرك وبرود بسجاب يساس وخور سنتابون اور تودور سفير درود عَلَيَّ عِنْدُ قَبْرِي سَيِعْتُهُ وَمَنْ بعيباب وه مجه كومبنيا دياجاما ہے۔ صَلَّىٰعَكُنَّ نَارِئُكًا ٱبْلِغْتُهُ -

را البيهقي في شعب الإيان كذا في المشكوة وبسط السناوي في تخريجه).

ف علامر سخادی نے قول برائع میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ چوشخص دورسے درود بھیجے فرشد اس پر متعین ہے کہ صفور سک پہنچائے اور جوشخص قرب سے پڑھتا ہے صفورا قدس صلی اللہ علیہ ولم اس کو خود سنتے ہیں بی توخص

دورسے درود بھیجے اُس کے متعلق تو پہلی روایات میں تفصیل سے گزری چکا کہ فرشتے اس پرمتعین میں کہ حضورا قدس صلی الشرعلیہ تولم پر چوشخص درود بھیجے اس کو حضور تک پہنچا دیں اس حدیث پاک میں دو مرامضمون کہ جو قبراط پرکے قریب درود پڑھے اس کو حضورا قدس صلی الله علیہ تولم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی

قَابِلِ فِمْ قَالِي عَرِّتُ قَابِلِ لِذِّت بِيرِسِهِ-

الله برجولوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پڑسلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں ؟ حضور ؓنے ارشاد فرمایا ہاں مجھتا ہوں اور ان سے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں ِ۔

ابراسم بن شيبان كيت بي كرمي ج سے فراغ بر مدينه منوره حاض وااور

یس نے قرر روی کے پاس جاکر سلام عض کیا تو میں نے نجرہ تربیت کے اندر سے وعلیات المتلام کی آواز سنی ۔

ملا علی قاری گہتے ہیں کداس میں شک نہیں کہ درود شریف قراطہ کے آب پرصنا افصل ہے دورہ پڑھنے ہے۔ اس لئے کہ قرب میں ہوخشوع اور حضور قلب حاصل ہو تاہے وہ دورہیں نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں بینی باس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطرا ور دوروالے کا درود لائکہ سیاحین پہنچا نے ہیں۔ اور جواب سلام کا بہرصورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم کیا جائے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ ولام پرسلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرسلام جیجنے والے کو خصوصًا بہت بھیجنے والے کو کیا ترف حام سل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک ہواب آوے سعادت ہے جو جائیکہ ہرسلام

کا جواب آوے۔ بہرسلام مکن رمخبر ورجواب آل لب کمصد سلام مرابس بیکے جواب ارتو اس مضمون کوعلامہ خاوی نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کئی بندے کی خرافت

کے گئے بیکا فی ہے کہ اس کانام فیر کے ساتھ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وہم کی مبلس میں آجائے۔ اسی فیل میں فیر بھی کہا گیا ہے۔

و من خطوت منه ببالك خطرة ﴿ حقیق بان پیمووان پیتفدما ﴿ مُرْحِمِهِ جِن فُوشْ قسمت كاخیال بحی تیرے دل میں گزرجائے وہ اس كُاتُحْو ہے کہ جنتا بھی چاہے فو کرے اور پیش قدمی کرے (اچھلے کو دے) گ ذکر میرامجھ سے ہہترہے کہ اس محصف لیں ہے ایس ماری میں محض اقدید صل اللہ علمہ سال سلم سی میں میں مند مد

اس روایت پیس حضوراقدس صلی الشه علیه واکستهم کے خود سننے میں کوئی اشکال نہیں اس لئے کہا نبیار علیہم الصّلوۃ والسّلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔

علامسخاوی نے قول بدیغ میں لکھاسے کہ ہم اس پرانیان لاتے ہیں اوراس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضوراِقدس صلی الشعلیہ سلم زندہ ہیں اپنی قرشر بھے ہیں۔ اور آپ کے بدن اطرکو زمین نہیں کھاسکتی اوراس پراجاع ہے۔ امام بیہ تھی نے انہیاء

اپ سے برن مہروری این میں اس میں ہوتا ہے۔ کی حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ اور صرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیث الانبیاء احیاء نی قبور همدیصلون کہ انبیار این قبروں میں زندہ ہوتے

ی سرین اور خاز برستے ہیں ۔ علامہ خاوی نے اس کی مختلف طرق سے تخریج کی ہے اور امام مسلم نے حصرت انس میں کی روایت سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ارشاد

اہا مسلم کے تفریق کی ہی می روز بیٹ کے سور سدن می سد سیر کا ان اور اپنی قبر ہیں گھٹے نقل کیا ہے کہ میں شب معراج میں صفرت مولمی کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر ہیں گھٹے میں میں زائر طرف میں تنہوں کے مسلمہ سرکری وارد میں سرحف اقاس صلی اللہ علم سالم کم کا مد

ہوئے ناز پھھ رہے تھے۔ نیزمسلم ہی کی روایت سے صنوراقدس صلی الشرطلي کو کايہ ارشا دنقل کيا ہے کہ میں نے حضرات انبياء کی ايک جاعت کے ساتھ اپنے آپ کو

ریکیا تو میں نے محضرت عیسلی اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسّلام کو کھڑے بوئے ناز رُشِطتے ہوئے دیکھا۔ پوئے ناز رُشطتے ہوئے دیکھا۔

خضورِ اقدس مل الله عليه وسلم كے وصال كے بعد حضورِ الو كرصد بق رضى الله تعلم عنه جب نعش مبارك كے قریب حاصر ، يوئے توحضورِ اقدس صلى الله عليہ وسلم كے چہرة الور

کو جوجا درسے ڈوسکا ہؤا تھا کھولا اوراس کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وقم سے خطاب کرتے ہوئے وض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے نبی اللہ جل میں اللہ جل اللہ جا کہ میں اللہ جل کے بیار کی اللہ جل کے بیار کی ساتھ کی ساتھ کی اللہ کا اللہ کے بیار کی ساتھ کی ساتھ کے بیار کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے بیار کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے بیار کی ساتھ کی کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کھی کی ساتھ ک

شاند آپ پر دوموتیں جمع نہ کر ہے ایک موت ہوآپ کے لئے مقدرتھی وہ آپ پوری کر بچکے ۔ (بخاری) ۔ علامہ سیوطی تنے حیاتِ انبیا رین مستقل ایک رسالہ تصنیف فرایلے اورفصل ثانی کی حدیث ب<u>ہ س</u>میر پھی مستقل بیمضمون آرا ہے کہ اللہ حبّل شاخۂ نے زمین پر ہی

چیز حرام کر رکھی ہے کہ وہ انبیار علیہم التلام کے بدنوں کو کھائے۔ علامہ خاوی قول بدیع میں تخریر فرماتے ہیں کہ ستحب یہ ہے کہ جب مدید منوو ك مكانات اور درختول وغيره يرنظ راك تو درو د فريف كزت سے راسے اورجتنا ويب بوتامائے اُتناہی درود مشریف نیں اُضافہ کرتا جائے اُس کئے کہ بیمواقع وی اور قرآن پاک کے نزول سے معروبیں ۔ حضرت جریل ۔ حضرت میکائیل کی باربار یہاں آمد ہوئی ہے اوراس کی مٹی سید البشر پرشتل ہے۔ اسی مگدسے النام کے دین اوراس کے پاک رسول کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے ۔ یہ فضائل اور خیرات کے مناظم ہیں یہاں بننج كراية قلب كونهايت بيبت اورتعظيم سيجر وركرك وكوياكه ومحنورهمي زیارت کررا ہے اور پر تو محقق ہے کہ حضور اس کاسلام میں رہے ہیں ہالیس کے جھرطے اور فضول بالوں سے احتراز کرے اس کے بعد قبلیری جانب سے قبر شریون

برحاضر بوا ورنقدر حيار لأتمر فاصله سي كطرا بواور ينجي نگاه ركھتے بوئے نہايت خفوع

ونصنوع اورادب انترام كم ساته يرييط ا آپ پرسلام اسے اللہ کے رسول آپ پرسلام اے الله كيني-آب پرسلام اعد الله كي رُكُونده سنى آب يسلام له الله كى خلوق ميسب سيبترذات آب يرسلام اس الترك حبيب آب يرسلامك رسولوں کے مرداداکپ پرسلام استفاقم النبیین، آپ پرسلام اے رب انعالین کے ربول، آپ پر سلام اسمرداران لوگوں کے جوقیامت بیروش چېرے والے اور روشن باعقه پاؤں والے بول م (بیمسلمانوں کی خاص علامت ہے کر دنیا میں جن اعضاركووه وحنومي وحويت رسيبين وهقيامت کے دن نہایت روشن ہوں گے) آپ پرسلام اے

السَّلامُ عَلَيْكَ يَادَسُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانَبِتَى اللهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَةَ اللهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيُرَخَ لَقِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيُكَ يَاحَبِيْبَ اللهِ السَّكَلامُ عَلَيْكَ يَا مَيْنِدَ الْمُدُسِلِيْنَ ٱلسَّكَلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ التَّبِيتِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٱلسَّىكَ لَامُ عَلَيْكَ كِيا قَائِكَ الْغُسِّرِ الْمُحَجِّلِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ كَا بَشِيْرُ ۚ ٱلسَّكَارُمُ عَلَيْكَ

كانذني وكالشكام عكيك وعلى جنت كى بشارت دين والمائب برسلاكا يهم آهُ لِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِيْنَ ٱلسَّلَامُ ڈرانے والے،آپ پراورآپ کے اہر بیت برسلام عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱزْوَاحِكَ الطَّالِهُ رَاتِ جوطا بربين، سلام آپ بداور آپ کي ازواج مطهراً يرجوسار ب مؤمنوں كى ائيس ميں بىلام آپ براورآپ أمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱلتَّلَامُ عَلَيْكَ کے تمام صحابہ کوام پرسلام آپ پراور تمام انہا ماور وعلى معابك آجميين الشلام تمام ربولوں پراورتمام اللہ کے نیک بندوں پرار ہو عَلَيْكَ وَعَلَىٰ سَابِرِالْأَنْثِيْمَاءِوَالْوُسِّالِيَّنَ النداللي شارة آب كويم لوكون كى طرف سان وَسَابِيرِعِمَا دِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ جَزَاكَ سب سے بڑھ کرمز ائے خیرعطا ارائے جتنی کیسی اللهُ عَنَّايًا رَسُولَ اللهِ ٱفْضَلَ مَا كواس كى قوم كى طرف سے اوركيرى ديول كواس كى جَزٰى يَبِيًّاعَنُ قَوْمِهِ وَرَسُوْلًا عَنْ ٱمَّتِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ امت کی طرف سے عطافوائی ہو، اوراللہ تعالی آپ يردرود بحيح جب بعي ذكركيف والماكي كاذكركن كُلُّمَا ذَّكُرُكَ اللَّهَ اكِلُواكِ اورحیب میں کم خافل لوگ آپ کے ذکرسے خافل اِ وَكُلَّمَاغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ الله تغالى شائزاك براولين من درود يهيج التتفاك وَصَلَّىٰ عَلَيْكُ فِي أَلَا وَكِلْيَنَ وَ صَلَّىٰ عَلَيْكَ فِي الْأَخِيرِيْنَ ٱفْضَلَ شارز آپ برائخين من درود بھيج اس سب سافض اوراكمل اورياكيزه جوالله ناين سارى خلوق ميس وَٱكْمَالَ وَٱطْبِيَبَ مَاصَلَّىٰ عَلَىٰ اَكَيْرِضَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ كَمَا كسى ريمى بيبيا بوجيداكراس في تجلت دى يم كوآب اسْتَنْقَنَدُا بِكَ مِنَ الصَّلَالَةِ وَ کی برکت سے گراہی سے اورآب کی وج سے جالت بَشَرَنَايِكَ مِنَ الْعَلَى وَالْجَهَالَةِ اورامذهب سيصيرت عطافرائي بين كوابئ تيا بول كرالله كسواكون معبود نهين اوركواي ديتا ٱشْهَدُ آنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَ مون اسبات كى كرآب الله كعبند اواس اشْهَدُانَكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُكَ كے رسول بين اور اس كے اين بين اور سارى خلوق وَاصِيْنُهُ وَخَيْرَتُهُ صِنْ خَلْقِهِ وَ ٱللَّهَ لَهُ ٱلَّكَ مِس سے اس کی برگزیدہ ذات میں اور گواہی دیتا بوں كرآب ف الله كى رسالت كويبنجا ديااس كى قَدُ بَلَّ**ن**ُتَ الرِّسَالَةَ وَ

امانت کوادا کردیا است کے ساتھ پوری پوری نیر ٹواہی فرائی اوراللہ کے بارے میں کوشش کاحق ادا فرادیا یا اللہ آپ کواس سے زیادہ سے زیادہ عطافراجس کی امید کرنے والے اسب سے کرسکتے ہیں۔

اَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحُتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدُتَّ فِي اللهِ حَثَّى جِهَادِمِ اللَّهُمُّ اَسِهِ نِهَا يَكَةَ مَايَكْنَجِيُّ اَتْ يَّا أَمُّلَهُ الْاَمِلُونَ-(قلت وذكره النووى في مناسكه باكثر مِنه) ـ النووى في مناسكه باكثر مِنه) ـ

اس كے بعداينے نفس كے لئے اورسارے مؤمنين اور مؤمنات كے لئے دُما كرك اس كع بعد حضرات شيخين حضرت الوبكر حضرت عمر رضى الله تعالى عنها يرسلام رفي اوران کے لئے بھی دعاکرے ۔اوراللہ سے اس کی بھی دعاکرے کماللہ جل شاندان دونول حضارت كوتجى ان كى مساعى جبيلير جوانهوں نے حضور اقد س صلى الشاعلير علم كى مدديين خرج كى بين اور جو حضورا قدس صلى الشعلير الم كان كان وايكي مين خرج كى بیں ان پر بہترے بہتر جزائے خیرعطا فرمائے اور سیجی لینا جائے کہ نبی کریم صلی الڈملیہ والمم كى قبراطبر كمي ياس كور بوكرسلام براسنا درود برصف س زياده افضل بإينى استَكُومُ عَلَيْكُ يَازَسُولَ اللهِ أَصْل بِ الصَّلوةُ غَلَيْك يَارَسُولَ اللهِ عَن . علام باجی کی رائے یہ ہے کہ درودافضل ہے۔علامر بخاوی کہتے ہیں کر ببلامی قول ویادہ مین ہے جیساکہ علامہ مجدالدین صاحب قاموس کی رائے ہے۔اس نے کہ مديث بين مامن مسلوبيد لوعلى عند قبري آيام يعدم الامرسخاوي كالشاره اس حدیث یاک کی طرف ہے جوابوراؤ دشریف وغیرہ میں حضرت ابوہ ریرہ سٹسے نقل کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتاہے توالند جل شانز مجھ پر میری روح اوٹا دینتے ہیں یہاں تک کرمیں اس کے سلام کا جواب دیتا ہول لیکن اس نا کارہ کے نزدیک صلوۃ کا لفظ العنی درود پھی کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے چنا بخیراسی روایت میں جواوپر انجمی ملہ پر گزری ہے اس میں بیرے کرچھنے میں گ قبرك قريب ورود راعتاب مين اس كوسنتا بون اسي طرح بهت سي روايات میں پیمضمون آیاہے اس کئے بندہ کے خیال میں اگر سرجگہ درود وسلام دونوں کو

جع كياجائة توزياده بهترب مينى بجائ اكسَّدُ لأمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اكسَّدُ لأمُ عَلَيْكَ يَا مَنِينَ اللَّهِ وغَيرُهُ كَ ٱلصَّالَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ٱصَّلَوْةُ وَالسَّكَامُ عَكَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسى طرح أَخِيرَك السّلام ك سائق الصّلوة كالفظ بھی بڑھا دسے توزیادہ اچھاہے اس صورت بیس علامہ ہاجی اور علامہ سخاوی دونوں سامرى صنباع إيني كتاب مستوعب مين زيارة قبرالنبي صلى التُدعليه وَلِم كَ باب مين آداب زیارت ذکر کرنے کے بعد مکھتے ہیں۔ پھر قبر شریف کے قریب آئے اور قبر شریف کی طرف منہ کرکے اور منبرکو اپنی بائیں طرف کرکے کھڑا ہو۔ اور اس کے بعب علامرسامرى عنبلى فيسلام اور دعاكى كيفيت لكسى باورمنجلداس كييجى لكسا بِكُرِيرِ يُرْجِهِ ٱللَّهُ قَلْ إِذَاكُ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ لِنَبِيدِكَ عَلَيْدِ الْتَلَامُ وَكُو ٱلْمُهُورُ إِذْ ظَلَمُهُو النَّفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفَرَكَهُمُ التَّرْسُوُلُ لَوَجَدُ وااللَّهَ تَوَابَّا تَحِيْمًاه وَإِنَّى قَدْاتَيْتُ خَبِيَّكَ مُسْتَغُورًا فَأَشَّ تُلُكَ أَنُ تُوْجِبُ لِيَ الْمَغْفِرَةُ كُمَا أَوْجَبُتَهَا لِبَنْ أَتَاةً فِي حَيَاتِهِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱتَّوَجَّهُ اللَّيْكَ نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْحِمُ المِاللَّه توف البينة باك كلام مين ابينه نبى صلى الشعلية وسلم سي يون ارشاد فرماً يأكّه الروه لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں برطلم کیا تھا آپ کی فدمت میں مافر ہوجاتے اور بجرالتُّد مِل شائدُ على معافى جاسِتْ اورُرسول (النُّرصلى النُّعليكم) بمبي ان كے لئے الله تغالى مصمعافي حاسية توضرور الله تعالى كوتوبر قبول كرف والارجمت كرف والا باتے . اوریس تیرے نبی کے پاس حاضر بوا ہوں اس حال میں کداستففار کرنے والا بوں، بچےسے یہ مانگنا ہوں کہ تومیرے گئے مغفرت کو واجب کردے جیسا کہ تونے مغفرت واحب كيمقى اس شخص كي التي جورسول التدصلي الشعليه وسلم كى خدمت میں ان کی زندگی میں آیا ہو، اے الشرمیں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ ولم کے وسیدے (اس کے بعدا ورلمبی چوٹری دُعایش وَرکس) ۔

صرت أبى بن كعبشف عرض كياكريار سول اللهي (٩) عَنْ أَيَّ بِن كَعْبُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيُّ أَكْثِرُ الصَّالَّةُ آپ پر درود کنزت سے جیجناجا ہتا ہوں تواس کی عَلَيْكَ ثَكَمُ ٱلْجُعَلُ لَكَ صِـنَ مقداران اوقات دمارین سے کتنی مقرر کرون جنو اقدس فى الدُّعليه وسلم نه فرمايا جتنا تيراجي جلب. صَلَوْتِيُّ فَقَالَ مَا شِشْتَ قُلْتُ الـرُّرْجُعُ قَالَ مَــا میں نے عرض کیایار سول اللہ ایک چوتھائی حضور تنے فرمايا تجھے اختيارہے اوراگراس پر بڑھا دے تو تيرے شِئْتَ فَإِنْ ذِدْتُ فَهُوَ خَمُرُ ۚ لَكُ عَلَمْتُ النِّصُ عَكَ التے بہرسے تویں نے عرض کیا کرنصف کر دول قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنَّ زِدِّتَ صورك وبالتح اختيارب اوراكر راهاد يتوت فَهُوَخُيُرٌ لِّكَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ یئے زیادہ بہترہے میں نے عض کیا تو دو تہائی کردوں قَالَ مَا شِئتَ فَإِنْ زِدُكَ حضورتے فرمایا تھے اختیارہے اوراگراس سے بڑھا نَهُوَخُيْرٌ لِّكَ ثُلْتُ آجُعَلُ ے توتیرے لئے زیادہ بہترہے میں نے عرض کیا كُفُّ صَـٰ لُوتِيْ كُلَّهَا قُــالَّ یارسول النديمريس اينے سارے وقت كوآب كے إِذَّاتُكُفَىٰ هَنَّكَ وَيُكَفَّرُ درودكك في مقرر كرتابون جضور إقدس تلى المعليم كك ذَّنُّهُكَ ررواه الترمذي زاد نے فرایا تواس صورت میں تیرے سارے فکوں کی گفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر المنذرى فى الترغيب احدوالحاكر دینے جائیں گے۔ وقال محمله ودبسط السغاوى في تغريبه

ف مطلب توواضح ہے وہ بیگر میں نے کچر وقت اپنے گئے دعاؤں کا مقرر کر رکھاہے اور چاہتا ہے ہوں کہ درود ٹرلیف کٹڑت سے پڑھا کروں تو اپنے اسس معین وقت میں سے درود ٹرلیف کے لئے کتنا وقت بخویز کروں مثلاً میں نے لپنے اورا د وظائف کے لئے دو گھنٹے مقرر کر رہھے ہیں تو اس میں سے کتنا وقت درود ٹرلیف کے لئے بخویز کروں۔

علام سخاوی نے امام احد کی ایک روایت سے بیر نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عض کیا یا رسول النّٰد اگریس اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لئے مقرر کردول توکسیا ہ صفور گئے فرمایا الیی صورت میں حق تعالیٰ شانہ تیرے دنیا اورآخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ علام سفاوی نے متعدد صحابہ میں کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ کام نے اس قسم کی درخواشیں کی ہوں ۔ علامہ سفاوی کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ النہ کے ذکر پراور صفورا قدس صلی النہ علیہ ولم کی تعظیم پڑشتمل ہے تو حقیقت ہیں یہ ایسا ہی ہم جیسا دوری صدیث میں النہ جلشانۂ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حس کومیرا ذکر جھے سے دعا مانگنے میں مانع ہو بینی کٹرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے تو میں اس کو

صاحب مظاہر حق نے کہما ہے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنی طلب ورغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہیں کرتا ہے اوراللہ تعالیٰ کی رضا کو مقام رکھتا ہے اپنے مطالب پر تو وہ کفایت کرتا ہے اس کے سب مہات کی میٹ گائ ولا گائ اللہ گائی اللہ تعالیٰ نے اس مسکین کو بینی شیخ عبدالحق کو واسطے نیات عبدالوہا ہمتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسکین کو بینی شیخ عبدالحق کو واسطے نیات مرینہ منورہ کی خصت کیا فرایا کہ جانوا ور آگاہ ہو کہ نہیں سے اس راہ بس کوئی عباق بعد ادار فرائیس کے مانند درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے جاہیے کہ تام اوقات اپنے کو اس میں عرف کرنا اور چیز ہیں مشغول نہ ہونا، عرض کیا گیا گاس کے لئے کچے عدد میں ہو، فرمایا یہاں معین کرنا عدد کا شرط نہیں اتنا پڑھوکہ ساتھ اس کے رطب اللہ ان ہوا وراس کے رنگ میں رکھیں ہوا ورمستغرق ہو اس میں۔

اس پریہاشکال ندکیا جائے کہاس مدیث پاک سے پیمعلوم ہواکہ در ور شریف سب اوراد و وظائف کے بجائے پڑسنا زیادہ مفید ہے ۔اس لئے کہا قال تو خوداس مدیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی زات کے لئے وعاؤں کامقررکر رکھاتھا اس میں سے درود شریف کے لئے مقرر کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ دو ممری بات یہ ہے کہ پرچیز لوگوں کے احوال کے اعتب رسے ختلف ہؤاکر تی ہے جیساکہ فضائل ذکر کے باب دوم مدیث منا کے ذیل میں گزرائے کہ بعض روایات میں اُدھے۔ کہ بعض روایات میں اُدھے۔ کہ بعض روایات میں اُدھے۔ کہ انسان میں اُدھے کہ انسان میں اُدھے کہ انسان میں اُدھاکہا گیا ہے اوراعال کے در میان میں بھی مختلف احادیث میں ختلف احادیث میں ختلف اعال کوسب سے افسنل قرار دیا گیا ہے یہ انتقلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے بوا کرتا ہے جیساکہ ابھی مظاہر تی سے نقل کیا گیا ہے کہ شیخ عبدالحق محدّث دہوی فور اللہ مرقدہ کو ان کے شیخ نے مدینہ پاک کے سفرین یہ محمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سف میں درود تربیف کی بہت تاکید کرتے ہیں۔

علامه منذرى في ترغيب بين حصرت أبي على عديث بالامين ان كي سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کرجب چو تفیان رات گرزهاتی توصفورا فدس صلى الشمليه وسلم كهرش بوجانت اور أرشا و فرمات اب لوگوالله كاذكركرو اے لُوگُوالنُّد کا ذَکر کرو (یعنی باربار فرمائے) راجفه آگئی اور را دفه آرمی ہے موت ان سب چیزوں کے ساتھ جواس کے ساتھ لاحق ہیں آرہی ہے موت ان سب چیزول کے ساتھ جواس کے ساتھ لاحق میں آرہی ہے اس کو بھی دومزمبر فرملتے۔ راجفہ اور را دِفر قرآن یاک کی آیت بوسورہ والنازغات میں ہے کی طرف اشارہ ہے جس میں السُّياك كَا أرشارك يَوْمُ تَنْرُجُفُ الرَّاحِفَةُ هُنَّتُبَعُهَا الرَّادِ فَةُ هُ قُلُوبٌ يَوْمَيِدٍ وَّاجِفْهُ ۗ ٱبْصَارُهَا خَاشِعَهُ ٥ جَس كا رَّجِهِ إورمطلب بيسعِ كما وپرچندجيزوں كى قسم کھاکر اللہ تعالیٰ کاارشادہے قیامت حزورائے گی جس دن ہلا دیتے واتی چیز سب کو بلاڈ الے گی اس سے مراد بہلاصورہے اس سے بعد ایک بیجھے آنے والی چیز آئے گی واس سے مراد دومرا صورہے) بہت ہے دل اس روز فوف کے بارے دھواک رہے ہوں گے شرم کی وجسے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ (بيان القرآن مع زياده)- (1) عَنْ آبِي الذَّارُدَاءُ قَالَ فَسَالَ صَرْت ابِالدروارُ فَ صَوْرِاقدس فَى التَّظِيرِ رَفِّ فَ صَوْرِاقدس فَى التَّظِيرِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَلَّمَ كَارْشَادُ فَلَ كَيَابِ كَرَبُّوْ فَسَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسِلْمَ كَارْشَادُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ كَانِهُ اللَّهُ عَنْهُ كَارِسُ فَي اللَّهُ عَنْهُ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ كَالْمُ اللَّهُ عَنْهُ كَالْمُ اللَّهُ عَنْهُ كَالْمُ اللَّهُ عَنْهُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ كَالْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِيلِ اللَّهُ الْمُنْ ا

عِنْدُكَ يُوْهُ الْقِلِيمَةِ اس كے لئے ميرى شفاعت واجب ہے۔ علامہ شخاوى نے حضرت ابو ہررہ شکی روایت سے نقل کیا ہے کہ چشخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے ہیں اس کوشنتا ہوں اور ہوشخص دورہ مجھ پر درود کر پہنچاہے ، اوراس کے دنیا وآخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے درود کو پہنچاہے ، اوراس کے دنیا وآخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے اور ہیں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ "یا "کا مطلب بیہ کہ بعض کے لئے سفارشی اور بعض کے لئے گواہ ۔ مثلاً اہل مدینہ کے لئے گواہ دومرف کے لئے سفارشی ۔ یا فرال برداروں کے لئے گواہ اور گنا ہمگاروں کے لئے سفارشی۔ وغیر ذاک کہا قالدالمانسی اور

(١١) عَنْ عَائِمَتَ أَوَّ كَالَتْ قَالَ رُسُولُ اللهِ حضرت مائشة فيضورافدس صلى الله عليه وسلم كا

فضائل درود م

صَلَّىٰ عَلَيْكُمُ مَا مِنْ عَبْدِ صَلَّىٰ عَلَىٰ صَلَّوةً لِآلَا عَرَجَ بِهَامُلَكَّ حَتَّىٰ يَجِئَ بِهَا وَجُهَ الرَّحْمُونِ عَنَّ وَيَعَالَى إِنْهُرَا فَيُقُولُ رُبُّنِا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْهُرُوا فَيُقُولُ رُبُنِا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْهُرُوا

بِهَا إِلَّ قُنْرِعَبُ مِي ثُنَّتَ فُؤْرِنِقَالِلِهَا

بارگاہ میں بیش کرتاہے وہاں سے ارشاد عالی ہوتاہے کہ ۔ اس درود کومیرے بندہ کی قبر کے پاس سے جاؤیاس کے لئے استعفار کرے گا اور اس کی وجہسے اس کی آنکھ طھنڈی ہوگی۔

ارشاد نقل كياب كروشخص بغرير درود بجيبة ابقو

ايك فرشتهاس درود كوك جاكرالله جل شائد كى ياك

كَ تَكُورُ بِهَا عَيْنُهُ واخرِجه ابوعَلَى بن البناء والديلمي فيسند الفردوس وفى سنده عمرين خبيض فعالنساف وغيج كذا في القول البديج ف زادالسبيدس موامب لدنيد سے نقل كياسے كرفيامت مي كسى مؤمن كى نيكياں كم بوجائيں كي تورمول التُرصِلى التَّدعلية ولم أيك برجير مرانگشت كى رازبُكالِ كرميزان من ركه ديں كے جس سے نيكيوں كا بلّہ وزنى بوجائے كا۔ وہ مؤمن كہے گا میرے مال باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ کون ہیں آپ کی صورت وسیرت کیسی اچھی ہے۔ آپ فرائیں گے میں تیرانبی ہوں اور یہ درود ہے جو تونے جھے ہر راحا تھا۔ تیری جاجت کے وقت میں نے اس کوادا کردیا ۔اس پریہ اشکال مذکیا جائے کا لیک پرچ برانکشت کی برابر میزان کے پاراے کو کیسے جبکا دے گا۔اس لے کہ الدّجل شانهٔ كيبهان اخلاص كي قدرب إورجتنا بهي اخلاص زياده بوگا وتنا بي وزن زياره بوگا حديث البطاقه ليني ايك مكرا كاغذ كاجس بركلمة شهادت لكها بؤاتفا وه نناتوك دفتروں کے مقابلہ میں اور مبر دفتر اتنا بڑا کہ منتبائے نظرتک ڈھیرنگا ہؤاتھ غالب آگیا۔ برمدیث مفصل اس ناکارہ کے رسالہ فضائل ذکر باب روم فصل سوم کی ب<u>الا</u> پرگزرهکی ہے جس کامی جاہے مفصل وہاں دیکھے اور اس میں پیمی ہے کراللہ کے نام تھے مفت بلد میں کوئی بچیز مصاری نہیں ہوسکتی۔ اور بھی اُس سّالہ میں متعددروایات اسی مضمون کی گزری ہیں کرجن سےمعلوم ہوتا ہے کالنّہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے ۔ فصل پنج محایات سے ذیل میں حکایت سنا پر بھی اس كے متعلق مختصر سامضمون آراہے .

حضرت ابوسعيد خدري مخصفورا قدس ستحالله (١٢) عَنْ إِنْ يَبِعِيْدٍ إِلْخُلُدِي عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ مَالِينَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ۚ أَنَّهُ ۚ قَالَ أَيُّمَا على ولم كابرارشاد نقل كرتي يركب كحياس رُجُلِ مُسْلِمِ لَمُ يَكُنَّ عِنْدَا لَا صَدَقَةً صدقة كرنے كو كي مز ہو وہ يوں دعا مانگا كرے نَلْيَغُّلْ فِيُّ دُعَائِمِ ٱللَّهُوَّصَلِّ عَـلَى اللَّهُ يَصُلِّ سے اخْرِتُك كے اللّٰه درودي محمد صلى الدعلية ولم رجونترك بندسين اور مُحَمَّيهِ عَبُدِكَ وَرُسُوْلِكَ وَصَلِ عَلَى ٱلْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ ترب رسول بن اور رحمت بينج مومن مرد اورمومن عورتون يراورمسلمان مرداورسلان وَٱلْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ فَإِنَّهَا زُكُوٰةً كَوْقًالَ لَا يَشْبُعُ الْمُؤْمِنُ عورتوں پرلیس بر دعاراس کے لئے زکاۃ اینی خَيْرًاكِتْي يَكُونَ مُنْتَهَاءُ الْجَنَّةُ -صدقه بونے کے قائم مقام ہے اور مومن کا ررواه ابن حبان في صيحه كذاف الترغيب بیٹ کسی خیرہے بھی نہیں بھرتا یہاں تک کھ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ ويسط السفاوى فى تغريبيه وعزاه السيوطى

فالدوالى الادب المفرد للبخاري) -

کالدوی ادعا المدین جھاری نے لکھاہے کہ حافظ ابن حبان نے اس حدیث پر بیر فصل بازھی ہے اس چیز کا بیان کہ حصورا قدس صلی النّدعلیہ و کم پر درد در رُصنا صدقہ منہ ہونیا النّدعلیہ و کم پر درد در رُصنا صدقہ اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضورا قدس صلی النّدعلیہ و کم بردرود یعض علماء اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضورا قدس صلی النّدعلیہ و کم مدقہ موف ایک نے کہاہے کہ حضور اپر درود درود شرایت ایسا فریضہ ہے ہو بندول پر فرض ایسا فریضہ ہے ہو بندول پر فرض ایسا فریضہ ہے ہو بندول پر فرض ہونے کے علاوہ اللّہ تعالیٰ شائہ اور درود شرایت ایسا فریضہ ہے ہو بندول پر فرض علام سخاوی خوراس کے موافق نہیں ہیں ۔ علام سخاوی نے حضرت ابوہررہ شے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجمد پر درود بھیجنا محضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجمد پر درود بھیجنا محضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجمد پر درود بھیجنا کہ مجمد پر کشرت سے درود بھیجا کہ و کہ میں ہے ایک اور صدیت سے نقل کیا ہے کہ مجمد پر کہ درود بھیجنا کہ مجمد پر کشرت سے درود بھیجنا کہ و کہ میں ہے ایک اور صدیت سے نقل کیا ہے کہ مجمد پر کشرت سے درود بھیجا کہ و کہ درود بھیجنا کہ مجمد پر کشرت سے درود بھیجا کہ و کہ درود بھیجا کہ و کہ درود بھیجنا کہ درود بھیجنا کہ درود بھیجنا کہ درود بھیجنا کہ درود بھیجا کہ درود بھیجنا کہ درود بھیجا کہ درود بھیکر کیا کہ درود بھیجا کہ درود بھیجا کہ درود بھیکر کے درود بھیکر ک

نيز حضرت على شكى روايت سيحضورا قدس صلى التُدعليه وسلم كا ارشادُ غتل كياسي كرمجه رتمهارا درود بهيجنا تتهاري دعاؤل كومحفوظ كرفي والاسي تتهاري كى رضاً كاسبب بب اورتمها رب اعبال كى زكوة ب ربينى ان كوير صاف والااوراك كرف والاب)- مضرت الن كم مدرث سے صور كايدارشا و نقل كيا كيا اب كم جھے پر درود بھیجا کرواس سے کہ جھے پر درود تمہارے لئے (گنا ہوں کا) کفارہ سے۔ اور زُکوٰۃ (یعنی صدقہ) ہے۔ اور حدیث یاک کا آخری مکڑا کہ مؤمن کا پہیٹ نہیں جونا اس کو صاحب مشکوٰۃ نے فیصنائلِ علم میں نقل کیاہے اور صاحب مرقات وغیرہ نے خیرے علم مرادلیاہے۔ اگرمہ خرکا لفظ عام ہے اور ہرخیری چیزاور ہرنسی کوشال ہے اور مطلب ظاہرہے کرمومن کا اس کایدے نیکیاں کمانے سے تھی نہیں بحرتا وہ ہروقت اس کوٹ شن میں رہتاہے کہ جونیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہوجائے۔اگراس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود شربیت ہی سے صدقد فی فضیلت حاصل کرے۔ اس ناکارہ کے نزدیک خیر کا لفظ علی العوم ہی زیادہ بہترہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کوشائل ہے لیکن صاحب مظاہری نے بھی صاحب مرقات ویزو کے اتباع میں خیرسے علم ہی مرادلیا ہے اس لیے وہ ترر فرائع بالكرد بركز نبيل سيربونا مؤمن خيرس ملين علم سع يعنى اخرع مك طلب علم میں رہتاہے اوراس کی برکت سے بہشت میں جاتاہے ۔اس مدیث یں نُوشخیری ہے طالب علم کو کر دنیا سے ہاا یمان جآباہے انشاراللہ تعالی اوراس ورج كوحاصل كرف ك كئ لئ لبض ابل التداخير عرتك تحضيل علم مين مشغول رس میں باوجود ماصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا وسیح بے جو کہ مشنول بوسا تعظم کے، اگرچہ ساتھ تعلیم و تصنیف کے ہو حقیقت میں ثواب طلب علم اور مکمیل اس کی کابی ہے اس کو رحق ) ملک ملم المراس فصل کو قرآن پاک کی دوآیتوں اور دس احادیثِ شریعیٹ پر اختصارًا ختم کرتا ہوں کہ فضائل کی روایات بہت کشرت سے بیں ان کا احصابھی

اس مختصر سالدس وشوارب اورسعادت كى بات يدب كراكر ايك بحق فسيلت نربوتى تب بجى حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه واتباعه وبارك والمريح اميت يراس قدر احسانات بيس كم مذان كاشمار بوسكما ب اور مذان كى حق اوائيكى ہوسکتی ہے اس بنا پر مبتنا بھی زیا دہ سے زیادہ آدمی درودیاک میں رطب اللسان ربتاوه كم خاج جائيكم الدجل شائرت اين لطف وكرم ف اس حق ادائيلي ك اورِ بھی سلینکروں اجرو ثواب اوراحسانات فرما دیے۔ علامہ سخاوی نے اول مجلاً ان انعامات کی طرف اشاره کیاہے جو درو دیٹرنیف پر مرتب ہوئے ہیں، جنائجہ وہ لکھتے ہیں . باب ثانی درود سریت کے تواب میں اللہ جل شائد کا بندہ پر درود بيجنا، اس كے فرشتوں كا درود كيجيناا ورحضور صلى الشرعليہ تولم كانو داس ير درود بھیجنا، اور درو دیٹیصنے والوں کی خطبا وَل کا کفارہ ہونا اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنادينا اوران كے درجات كا بلند ہونا اورگناہوں كامعاف كرنا اور فود درود كا مغفرت طلب کرنا ورود رشصتے والے کے لئے ،اور اس کے نامۂ اعمال میں ایک تراط کی برابر ثواب کا لکھا جانا اور قیراط بھی وہ جو احدیہا را کی برابر ہو، اوراس کے اعال کا بہت بڑی تراز ومیں تلنا۔ اور جوشخص اپنی ساری دعاؤں کو درود مبلانے اس کے دنیا وآخرت کے سارے کاموں کی گفایت جیساکہ قریب ہی مال پر حضرت اُبئی کی حدیث میں گزر دیجا اور خطاؤں کو مثنا وینا اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا اوراس کی وجسے خطرات سے نجات بانا ا ورنبی کریم صلی اللہ علیہ سولم کا قبیامت کے دن اس کے لئے شاہد وگواہ بنناأور آب کی شفاعت کا واجب ہونا اورالٹد کی رضا اوراس کی رحمت کا نازل ہونا اوراس کی تاراضگی ہے امن کا حاصل ہونا اور قبا مت کے دن عرش کے سابہ میں داخل ہونا اوراعال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلراے کا حمکنا، اوروض کور پر ماحری کانصیب ہونا اور قیامت کے دن کی بیاس سے امن نصیب ہونااور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا اور میں صراط پرسہولت سے

گزرجانا اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب تفکا زجنت میں دیکھ لبینا اور حبنت میں بہت ساری بیبیوں کا ملنا اور اس کے ثواب کا بیس جہادوں سے زیادہ ہوناآور نا دار كے لئے صدقہ كے قائم مقام بونا اور درو وسسريف زكاة سے اور طہارت ہے اوراس کی وج سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی برکت سے او ماجین بلکه اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں اور عبادت توہے ہی اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مجبوب ہے اور مجالس کے لئے زینت ہے اور فقر کواور تنگی معیشت کو دور کرتاہے اور اس کے ذریعیہ سے اسباب خیر تلاش کئے جاتے ہیں اور بیکہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تحسب سے زیادہ قریب ہو گا اوراس کی برکت سے خور درود بڑھنے والا اوراس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتے ہیں اور وہ بھی منتفع ہوتاہے کی ص درود نشریف کا ایصال ثواب کیا جائے اور آللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتاہے اور وہ بیشک نورسے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذرابیہ ہے اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے اور لوگوں کے دلول میں معبت بیدا ہونے کا ذراحیہ اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ عِليه وَلَم كِي زيارتُ كَمَّا ذريعيه سبح اور اس كما بِرُسْصنے والا اس سے تحفوظ رہتا ہے كہ لوگ اس کی نبیبت کریں۔

وں، میں بیب بریں۔ در و د تشریف بہت بابرکت اعمال میں سے سے اورافضل ترین اعمال میں سے ہے اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والاعمل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے تو اب بوسمجھدار کے لئے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں، ایسا بمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حریص ہواور ذخائر اعمال کے ٹمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔علام سخاوی نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد پیران مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا۔ جن میں سے بعض فصل اوّل میں گزر چکی ہیں اور بعیض فصل ثانی میں آرہی ہیں۔

اوران روایات کو ذکر کرنے کے بعد الکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادت یے کی نثرافت بربین دلیل ہے کہ اللہ حل شانۂ کا درود، درود بیسے والے پرالمضا (بینی دس گنا) ہوتاہے اوراس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتاہے، گناہوں کا گفتارہ بواسيد، ورجات بلند بوتيس بي جتنائهي بوسكتا بوسيدالسادات اورمعدن السعادات پر درود کی کثرت کیا گر۔اس لئے که وہ وسیارہ مسرات کے حصول کا اور ذربیہ بہترین عطاؤں کا اور ذربیہ ہے مضابت سے حفاظت کا اور تہرے الئے ہراس درود محتے مدلہ میں جو تو طریعے دس درود ہیں جتبارالارضین والسلموات کی طرف سے اور درود سے اس کے ملائکہ کرام کی طرف سے ۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایک اورجگه افلیشی کایه قول نقل کرتے ہیں کد کونسا وسیله زیاده شفاعت والابوسكتائب اوركونساعل زباد نقع والابلوسكتائب اس ذات افدس بردرود کے مقابلہ میں جس پراللہ جل شانہ ورود جیسے ہیں اور اس کے فرسنتے درود بیسے ہیں اوراللہ خل شانہ نے اس کو دنیا و آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ منصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نورہے اور الیبی تجارت ہے جس میں کھاٹا نہیں یراولیارگرام کا ضبح وشام کامستقل معمول را ب پس جهان تک بوسکے درود شربین برجها را کر اس سے اپنی گراہی سے بیل اسے گا اور نتیرے اعال صاف ستھرے بوجائیں گے، تیری امیدیں برآئیں گی تیرا قلب منور ہوجائے گا۔ اللہ تعالی شامه کی رضاحاصل ہوگی ، قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں اور

دُوس<u>ن</u>تری فصل

غاص خاص درُود کے خاص خاص فضائل کے بیان میں

(1) عَنْ عَبُرِالرَّهُ لُمِن بَنِ إِن كَيْلَ عَدْت عبدالرام كَتْ بِي كُم فِي عصوت كوفِ [

كى القات بوئى وه فراف كله كريس تحصايك ایسابریردون جوین نے صفورے سناہے میں نے عرض کیا ضرور مرحمت فرمائیے انہوں نے فرمایا ^ كربهم في حضورا قدس صلى التعطير وللم ي وال كيايارسول الترآب بر درودكن الضاظت برطصاحات يرتوالله تعالى فيحمين بتلا دياكك يرسلام كس طرح بيجيس يحضورا قدس في ارشاد فرماياكه اس طرح درودير سأكرولا اللهم صل سے اخرتک لعنی اے الله درود بھیج محدّ (صلى الدُّعلية ولم) براوران كي آل برجبياك كي في ورود بميجا حضرت ابرابيم براوران كى آل (اولاد) براسے الله بينك آپ ستوده صفات اور بزرگ میں۔اے الله برکت نازل فوا محد (صلى الشّعلية ولم يراوران كي آل (اولاد) پر بعيساكه بركت نازل فرمائي آب في حضرت الرايم پراوران کی آلِ (اولاد) پر بیشک آپ ستوده صفات اور زرگ ہیں۔

تَالَ كَقِيَنِيُ كَعُبُ بُنُ عُجُرَةً فَقَالَ ٱلااُهُمْدِئُلَكِ هِمِدِيَّةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّدِينِ صَالَتُنْ تَعَلَيْكِمْ ۖ فَقُلْتُ بَالِي فَكُمْدِهُ إِنَّ فَقَالَ سَآلُنَا رَسُولَ الله صَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلْوَةُ عَلَيْكُو آهُلَ الْبَيْتِ قُرَاقَ اللهَ قَدُهُ عَلَمْنَا كَيْفَ ثُنْتَ لِكُ عَكَمْنُكَ قَالَ ثُنُولُوْا ٱللّٰهُــمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُتَحَمَّدٍ وَعَسَلَىٰ اللهِ مْخُمَّةً بِرَكْمَا صَلَّنْيَتَ عَلَى إَبْرَاهِيْمَ وَعُلَىٰ الِ إِبُرٰهِ يُمِرَ إِنَّكَ حَمِينُكُ تَنْجِئَيْكُ ٱللَّهُمَّةِ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِهِ وَ عَلِيَّ إِلِ مُحَمَّدِ كُمَّا بَارَكُتُ عَلَّىٰ رَبُرُهِ يُمَ وَعَلَّىٰ الِ رِبْرُهِ يُمَ إِنَّكَ خَمِينًا مَّجِيُّكًا -ودوآه البغادى وبسط السخاوى فى تخريجه

واختلاف الفاظه وقال لهكذال فظ صفات اور البخازى على ابراهيم وعلى إلى ابراهيم في الموضعين ـ

ف ہدیہ دینے کا مطلب بیرے کران حزات کے ہاں رضی اللہ تعالی عہم اجمعین مہالوں اور دوستوں کے لئے بجائے کھانے بینے کی چیزوں کے ہہت پن تحالفت اور پہترین ہریے حضور اقدس صلی اللہ علیہ سلم کا ذکر تشریف حضور کی احادث حضور کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدران حضارت کے ہاں مادی چیزوں سے کہیں زیادہ تھی جیسا کہ ان کے حالات اس کے شاہرعدل ہیں۔ اِسی بنار پرحضرت کعب شف اس کو بدیہ سے تعبیر کیا۔ یہ حدیث شریف بہت مشہور حدیث ہے اور مدیث ہے اور حدیث ہے اور مدیث ہے اور مدیث کے حدیث کی سے معریف کی گئی ہے اور بہت سے صحابرام سے ختصر اور مفصل الفاظ میں نقل کی گئی ہے - علامہ سخا وی نے قول بدیع بدل سے ختصر اور مفصل الفاظ نقل کئے ہیں وہ ایک حدیث میں حضر ہے سئی سے مرسلاً نقل کرتے ہیں کہ جب آیت شریفی بات الله و مُمَالِّ کَتَنَهُ یُصَالُون کے علی الله سلام آوئم جانتے ہیں کہ وہ کسی کہ وہ کسی طرح بہوتا ہے آپ ہمیں درود شریف پڑھنے کا کس طرح جمع فواتے ہیں۔ تو مضور ہے فرایا کہ الله تھا ہے تی جمیں درود شریف پڑھنے کا کم برطوع کو ماتے ہیں۔ تو صفور ہے فرایا کہ الله تھا کہ تو تھا کہ کہ کا کا تائم برطوعا کہ وہ

دو مری حدیث بی الومسود بدر کافسے نقل کیاہے کہ ہم حضرت سعدبن عباده كى على من تفي كرويال حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تشريب لائ وصرت بشيرة في عض كيا يارسول الله التارجل شائد في بيس درود يصفي كاحكم وياب. پس ارشاد فرمائیے کریس طرح آپ پر درود ٹرساکریں مصور نے سکوت فرمایا بیاں تک کریم تمنّا کرنے لگے کہ وہ شخص شوال ہی نہ کرتا ۔ پھر حضور سنے ارشا دفر مایا کہ يول كباكرو اللهة وصل على محتر وعلى ال محتر الإيرروايت مسلم ابوراؤد وغره بیں ہے اس کا مطلب کر دہم اس کی تمناکرنے لکے " یہ ہے کہ ان تضارت صحابكرام رضى البدتعالى عنهم كوغايت محبت اورغايت احترام كي وحبر سيحس بات بح جواب مين نبى كريم صلى التدعلية ولم كوتال بوتا ياسكوت فرمات توان كوينوف ہوتاکہ بیسوال کہیں منشا رمبارک کے خلاف تو نہیں ہوگیا۔یا بیگراس کا جواب نبى كريم صلى الله مليه والمعلوم نهبين تصاحب تى وصرسة حضورًا قدس صلى الله عليه وسلم كو تا مل فرمانا برا - بعض روايات ہے اس كى تائيد بھى ہوتى ہے - حافظ ابن جوشنے طبری کی روایت سے بیانقل کیاہے کہ حضور افدس صلّی الله علیہ ولم نے سكوت فرمايا بهان تك كرحضور روى نازل بونى مسند أحمد وابن حبان وغيره أيس ایک اور روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی حضور کی نعدمت میں حاضر توہتے

اور صنور کے سامنے ببٹھ گئے ہم لوگ مجلس میں ماضر تھے ان صاحب نے سوال کیا بارسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہوگیا جب ہم نماز بڑھا کریں تواس میں آپ پر درود کیسے بڑھا کریں حضور نے اثنا سکوت فرایا کہ ہم توگوں کی بین تواہش ہوئے گئی کریٹ خص سوال ہی مذکر آباس کے بعد صفور نے فرایا کہ جب نماز بڑھا کروتو یہ درود بڑھا کرو اللّٰهُ مَا صَلّ عَلَی مُحَدَّد الذایک اور روایت میں عبدالرحمٰن بن بیٹری سے نقل کیا ہے تھی تعدالرحمٰن بن بیٹری سے نقل کیا ہے کہ دیا ہے اس معلوم ہوگیا آپ پر درود کیسے بڑھا کریں تو حضور انے فرایا ایوں بڑھا کریں انہوں کریا ہے تھا کریں تو حضور انے فرایا کو میا کہ دوروں کیا ہوگیا ہے کہ دوروں کیا ہوگیا ہوگیا تا کہ دوروں کیا گئے کہ دوروں کیا ہوگیا ہے کہ دوروں کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گئے کہ دوروں کیا ہوگیا ہوگی

مسنداحد ترمذى وبيهتي وغيره كى روايات مين ذكركيا كياسي كجب آيت شريف إنَّ الله وَمَلَيْكِكَتَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّتِيقِ نازل بُونَ توالي صاحب نے آگر وض کیا یارسول الدسلام تو ہیں معلوم ہے آپ پر درود کیسے پڑھاکریں توصفور نے ان کو درود تلفین فرمایا ۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس قسم کے مُنعَمُون ذَكركَ مُكَّة بين اور درودول ك الفاظين اختلاف بحي ب جو اختلاف روایات میں ہوا ہی کرتاہیے جس کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں۔اس جگرظاہر يهب كرحضور إقدس صلى الته عليه وسلم في مختلف صحابه كومختلف الفاظ ارتشاد فرمائے تاکہ کوئی کفظ خاص طورسے واجب نہ بن جائے یفس ورود شریف کا وحجوب علحده چزہے جیسا کرفصل لا بع میں آراہے اور درود ترلیف کے کسی خاص لفظ كا وجوب علىده چرب كوئي خاص لفظ واحب نهيس. يه درود شريف جواس فصل کے متروع میں تل پر لکھا گیاہے یہ بخاری متریف کی روایت ہے جوسب سے زیادہ صبیح ہے اور حنفیہ کے نزدیک نازیس اسی کا پڑھنا اولی ہے جبيساكه علامه شامى في الكعاب كرحضرت امام تحديث سوال كياكيا كرحضور كر درود كن الفاظم پرسے تو انہوں نے يہى درود مرابيت ارشاد فرمايا جوفضل كے تشروع یں لکھا گیا اور یہ درود موافق ہے اس کے جو سیحین (بخاری وسلم) وغیرہ میں ہے

فعشائل درود

علامہ شامی نے بی عبارت شرح منیہ سے نقل کی ہے۔ شرح منسی کی عبارت بیہ ہے کے میر درود موافق ہے اس کے بوصیحین میں کعب بن عجرہ شسے نقل کیا گیا ہے۔ آور کعب بن عوہ شکی بھی روایت ہے جو اورگزری۔

اور کعب بن عِره ای بھی روایت ہے جو اور گزری -علامه سخاوى كميت بي كرحضرت كعث وغيره كى حديث سان الفاظ كى تعیین ہوتی ہے جو صور انے آیت شرفیر کے امتشال امریس سکھلاتے اور می بہت سے اکابرے اس کا افضل ہونانقل کیا گیاہے۔ ایک جگر علامہ سخاوی کھنے بین کر مصورا قدس صلی الله علیه و لم نے صبحا برے اس سوال پر کریم لوگوں کواللہ جل شادر نے صلوۃ وسلام کاحکم دیا ہے تو کو انسا درود پڑھیں مصور نے تیلیم فرمایا اس سے معلوم بو اکد برسب رسے افضل ہے۔ امام اودی نے اپنی کتاب روضه میں تو بہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیسم کھا جیسے کریں سیب ے افضل درود راصوں گا تواس درود کے باصفے سے قسم اوری ہوجائے گی-حصن صین کے عاشیر پر حرز تین سے نقل کیا ہے کہ یہ درود شریف سب سے زیادہ صیح ہے اورسب سے زیادہ افضل ہے نماز میں اور بغیر نماز کے اسی کا استام كرناج إسبي مديهال أيك بات قابل تنبير يرسي كدزا والسعيد كيفض خول میں کاتب کی غلطی سے حرز تین کی بیرعبارت بجائے اس درود شریف سےایک دورے درود کے غبر پر اکھ دی گئی اس کا لحاظرہے۔ اس کے بعد اس مدیث شرایف میں چند فوائد قابل ذر ہیں۔ اوّل بیاک

صحابہ کرام کا یہ عوض کرنا کہ سلام ہم جان کیے ہیں، اس سے مراد التحیات کے اندر اکسکلام علیہ کے اللہ علیہ اللہ قدید کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کہتے ہیں ، اس سے مراد التحیات کے کہتے ہیں کہ جارے شیخ بینی حافظ ابن جملے زدیک بہی مطلب زیادہ ظاہر ہے۔ اور اس میں بھی متعدد علمارسے اور اس میں بھی متعدد علمارسے یہی مطلب نقل کیا گیا ہے اور اس میں بھی متعدد علمارسے یہی مطلب نقل کیا گیا ہے۔ مثلہ ایک شہور سوال کیا جا آب کہ جب کسی چیز کے ساتھ تشہید دی جاتی ہے۔ مثلہ اول کہا جائے کہ فلال شخص جاتم طائی جیساسی ہے

توسخاوت میں حاتم کا زیادہ سخی ہونامعلوم ہے اس وجہسے اس مدیث پاک یس حضرت ابراسیم علی منبیا وعلیه الصلاة والسلام کے درود کا افضل ہونا معلوم ہوتاہے اس کے بھی اوجز میں کئی جواب دیئے گئے ہیں۔ اور ما فظ ابن تجرفے فتح البارى ميں دس جواب ديتے ہيں ۔كوئى عالم ، تو تو خور د كيد ہے غيرعالم ، بو تو رسی عالم سے دل جاہے تو دریا فت کرلے سب سے آسان جواب بہرہے کہ قاعدہ اکثریہ تو وہی ہے جو اوپر گزرالیکن بسااوقات بعض مصالح ہے اس کا الثا ہوتا ہے جینے قرآن پاک کے درمیان میں اللہ جل شاند کے نور سے مسلق ارشاوے مَنْفُلُ نُورِم كَمِشْكُوةٍ وفيها مِصْبَاح الاية ترجيداس ك وركى مثال اس طاق کی سی ہے خس میں چراغ ہو۔ اخیر آیت مک ۔ حالانکہ اللہ جل شاء کے فررکو جراغوں کے فور سے ساتھ کیا مناسبت۔ سلا بیجی مشہوراشکال ہے کہا س ا نبیار کرام علی نبینا وعلیهم الصّلاة والسّلام مین حضرت ابراسیم علیه السّلام سی کے درود کو کیوں ذکر کیا۔ اس کے بھی اوجزیس کئی جواب دیئے گئے ہیں ۔ صرت اقدس تفالؤى تؤرالله مرقدة نے بھى زادالسعيدين كئى جواب ارشا د فرمائے ہیں۔ بندے کے نزدیک توزیارہ پہندیہ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الضلؤة والسلام كوالتدجل شادئي إيناخليل فرارديا بجنائي ارشادب واتتحك الله إبره يم تحيل لا للذا جودرود الترتعالي كي طرف مصحضرت الرابيم عليه لل يربوگا وه محبت كى لائن كا بنوگا اور محبت كى لائن كى سارى چيزى سب ساوني بوتی ہیں البذا ہو درود محبت کی لائن کا ہوگا وُہ یقینًا سب سے زیادہ لذیذ اور اوىخإ بتوكا بجنامج بماري حضورا قدس صلى التعطيبة وكم كوالتدجل شانذني أبينا حبیب قرار دیا اور حبیب التدبنایا اوراسی مئے دولوں کا درودایک دوسرے کے مشاہر ہوا۔

مشکّوۃ میں صفرت ابن عباسؓ کی روایت سے قصّہ نقل کیا گیاہے کہ صحابہ کی ایک جماعت انبیار کرام کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اللّٰہ نے صفرت ابراہتم کو خلیل

بنايا اورحضرت موسلى سے كلام كى اور حضرت عيسكى الله كا كلمه اور روح بيس اور حضرت آدم كوالله في اپناصِ في قرار ديا - اتنے ميں حضور تشريف لائے بصنور كنے ' ارشا دو مایا میں نے متہاری گفتگوسنی بیشک ابراہیم علیل اکٹر میں اور موس<sup>لی م</sup> بى الله بيس (يبني كليم الله) اورايسي عبلي الله كأكلمه اور روح بين اورادم الترك صفى بين ليكن بات يون ب غورسے سنو كريس الله كاحبيب بول اور اس پرکوئ فحز نہیں کرتا اور قبامت کے دن حُمْد کا جنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے آ دم اور سارے انبیار ہوں گے اور اس پر فیز نہیں کرتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں شفاعت کرنے والا ہوں گا ورسب پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا اوراس پر بھی میں کوئی فرنہیں کرتا اورسب سے پہلے جنت کا دروازہ تصلوانے والا میں ہوں گا،اورس سے پیلے جنت میں میں اور میری است کے فقرار داخل ہوں رسے اوراس پر بھی کُونی فخزنہیں کرتا۔اور میں التٰدے نز دیک سب سے زیادہ مکرم ہوں اوّلین اورآخرین میں آور کوئی فخر نہیں کرتا - اور بھی متعد در وایات سے حضورٌ کا حبیداللہ ہونامعلوم ہوتا ہے محبّت اور خلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہرہے اس لئے ایک کے درودکو دومرے کے درود کے ساتھ تشبیر دی اور چونکہ صرت ابرام بع کئی نبينا وعليهالضالوة والتسلام حضورا قدس صلى التُدعليه وسلم كح آباريس بين أس انے بھی من اشبد اباہ کماظلم آبا واجدادے ساتھ مشابہت مدور ہے۔ مشکرة تحصاشير رامعات سے اس ميں ايك مكت بھي لكھا ہے وہ يركر جبيب الله كالقب سب ب اونجاب جنائي فرات بين كرحبيب الشركا لفظ جامع ب خلّت کوہمی اور کلیم اللہ ہونے کوہمی اورصفی اللہ ہونے کوہمی بلکہ ان سے زائد چیزوں کو بھی جو دیگرانبیار کے لئے ثابت نہیں اور وہ اللہ کا مجبوب ہونا ہے آیک خاص محبت کے ساتھ میں جو صنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے

(٧) عَنْ إِنْ هُمَرِيْرَةً \* قَالَ شَالَ حضرت الوبرره أفي حضورا قدس لى التُداليم ؟ رَسُولُ اللَّهِ صَالَىٰ عَلَيْ عَلَيْهِمْ مَنْ سَدَّةُ كايه ارشادهش كياب كرجن خص كويه بات يستديوكرجب وه ورود راصاكر عبمان كالراف آنُ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْلِ إِذَا صَــلَّىٰعَكَيْنَا ۡ اَهۡلَىٰ الۡبَّبُيْتِ فَلۡيَقُلُ يرتواس كاثواب بهت برمي بياند مي ناياعك ٱللُّهُمَّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّدُ إِلنَّامِينَ تووه ان الفاظت ورود يرهاكرك اللهائم الأيتي وازواجه أمّهايت ألْمُؤمِرِنَيْنَ صَلِّ عَلَىٰ مُعُنَّدِ الزِّ الزِّ الْحِيرِيَك ترجب. اسعالله درود بجيج محصلى المدعلية ولم يرجو نبى وَ ذُرِّتِيَتِهِ وَآهُلِ بُنْيَتِهِ ڪَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ البّراهِ يُمرّ رانَّكَ امی ہیں اورآپ کی آل اولاد پراورآپ کے كموان يرصياكه درود بحيجا أثيث آل ابراهيم حَمِيْكُ مُجِيُكُ - ررواة ابوداؤد وذكرة السخاوى بطرق عديدة) ر ببشک آپ ہی سزاوار حدیق بزرگ ہیں۔ ف نبى امى حضورا قدس مالى عَكَيْمُ كَا خَاصَ لِقَتِ سِهُ اوريه لقب أي كا -تورات، الجيل اور تام كتابول مين جوآسمان سے أترين وكركيا گيا ہے (كذافي المظاهر)-آپ کونبی امی کیوں کہا جاتاہے اس میں علمار کے بہت سے اقوال بن جن کوشروح حدیث مرقات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے مشہور قول یہ ج كُواتِي أن يُرِحدُ كُولِيَة بين كرج لكهنا يُرهنا مرجانتا بو اوريه يؤنكه الهم ترين معزه ب كه جوشخص ككصنا برصنا به جانتا بو وه ايسا فصح وبليغ قرآن ياك لوگون كوطيطك غالبًا اسى معجزه كي وجه سے كتب سابقه ميں اس لقب كو ذكر كيا گياہ يتيي كرناكر داشرال ورست كتب خاد ويدر ملت تبسست

جویتیم کراس نے پڑھنا بھی نرسیکھا ہو اس نے کِتنے ہی مذہبوں کے کتب خانے دصودیئے یعنی منسوخ کر دیئے۔ نگارِمن کہ بمکتب مذرف فی خطہ نہ نوشت سبخرہ مسئِلہ آموزصب سر مدرس سند

سار کی رہیں ہوئی کے مستوسی بھی ہوئی گیا لکھنا بھی نہیں سیکھاوہ اپنے میرا مجبوب بو کبھی مکتب میں بھی نہیں گیا لکھنا بھی نہیں سیکھاوہ اپنے اشاروں سے سینکڑوں مدرسوں کا معلم بن گیا ۔ صفرت اقدس شنخ المشارئخ حضرت شاه ولى التُصاحب حرز ثمين ملا پر تورورات بين كرمجه ميرب والد نان الفاظ كم ساتھ درود رفيصف كا حكم كيا تقا اللَّهُ تَدَّ صَلِ عَلَى مُحَدَّد إللَّهِ إللَّهِ الْأَرْقِي وَاللهِ وَ بَالِكُ وَ سَلِقُ مِن سِن خواب مِن اس درود رشريف كو حضور إقدس صلّى التُدعلية ولم كى خدمت مِن برطها توضور في اس كو بيند فرمايا -

و سور سب سر ہے۔ ہوئی ہے۔ اس کامطلب کہ بہت بڑے ہیمانہ میں ناپا جائے یہ ہے کہ عرب میں کھچوریں غلّہ وغیرہ ہیمانہ میں ناپ کر پیچا جانا تھا جیساکہ ہمارے شہروں میں یہ چیزی وزن سے بکتی ہیں توہہت بڑے بیمانہ کامطلب کویا بہت بڑی ترازو ہو اور گوا ور گوا ور گوا ہوت کہ بہت بڑی ترازو ہیں کا تواب بہت بڑی ترازو ہیں کو اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی ترازو ہیں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بہت نیا وہ ہوگی بھوڑی مقدار بڑی ترازو ہیں میں تولی جی ترازو ہیں جا سے ہوں ان میں تولی جی ور فرن میں ہوں ان میں تھوڑی چیز وزن میں ہی نہیں آسکتی پاسٹک میں رہ جائے گی ۔

یں حروق پیرسندی ہیں۔ ہیں ہیں۔ ملاعلی قاریؒ نے اور اس سے قبل علامہ سخاوی نے بیر کھاہے کہ جوجیزی خصورٹری مقدار میں ہواکرتی ہیں وہ ترازو میں تلاکرتی ہیں اور جوبڑی مقداروں میں ہؤاکرتی ہیں وہ عام طورسے پیمیانوں ہی میں نابی جاتی ہیں۔ ترازؤں میں ان کا آنا

سس ہو اسب ۔ علامہ سفاوی نے صفرت الومسعود شے بھی صفور کا بھی ارشا وتقل کیا ہے اور صفرت علی کرم الشروج برکی حدیث سے بھی بھی تقل کیا ہے کہ جو شخص یہ جا ہتا ہو کہ اس کا ورود بہت بڑے بیمانہ سے نایا جائے جب وہ ہم اہل بیت پر ورود کھیج تولیوں پڑھاکرے اللّٰ گھتے اجْعَلُ صَلَوْتِكَ وَبُوكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدُ اللّٰہُ بِيْ وَ اَرُواجِ ہُمَ اُمَّدُهَاتِ الْسُمُومِينِيْنَ وَدُرْيَتِ مِ وَاَهْلِ بَيْنِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى َ الدِائِلْ اِلْمَالِهِ مُمَ إِذَّكَ حَمِينَكُمُ مَّجِينُكُ .

اورحسن بصرى سے يرنقل كياہے كه جوشخص يرجام كرحضوراقدس لى التُّرعليه ولم كى حوض سے بھر لور بالر بوے وہ يہ درود يرها كرے اللَّهُ عَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ مُحَكَّمْ إِلَى وَكُمُّ عَالِيهُ وَكُمُّ خَالِيهُ وَٱوْلَادِهِ وَٱدْوَاجِهِ وَدُرِّيَّتِهِمُ وَأَهْلِ ٣ بنيتيم وأضهاره وأنشارع وأشياعه وتجيبيه وأمتيم وكأنيامعهم ٱجْمَعِيْنَ يُآ ٱرْحُمُ الرَّاحِينُيْنَ ـ

اس مدیث کوقاضی عیاض نے بھی شفار میں نقل کیا ہے۔ عَلَىٰ حَبِيۡبِكَ خَيۡرِالۡخَلُقِ كُلِهِم حضزت ابوالدر وأترحضورا قدس صلى التوطيه وسلم كاارشا ونقل كرتيين كدميري اوير جعد کے دن کثرت سے درود بھیجاکرواس ہے کہ بیابیبامبانک ون ہے کہ الماکراس میں حاضر بونته بين اورجب كوئي تتخص مجير درود بيجام تووه دروداس كه فالغ مِنْ ى مجدر بيش كياجاتاب بيس نے وحن كيا يارسول اللدآب كا انتقال كي بعديمي -حضورت ارشاد فرمايال اشقال كع بعد تهى والله تعالى جل شائد في زمين يرمير بات حرام کردی ہے کدوہ انبیار کے بداوں کو كعاشة يبيس التزكانبى ننده بوتلب فرق دیاجاتاہے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّوْدَ الرِّسُّا ٱبْكُا (m)عَنِ إِي النَّدُدُدَاءُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَالُهُ كَلَيْكُمْ ٱكْثِرُوْامِنَ الصَّلَوٰتِ عَلَىٰ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُۥ يَوُرُّ مَّشُهُوْرٌ تَشْهَدُهُ الْمَلْإِكَةُ وَرَنَّ ٱحَدًّا لَّنْ يُصَرِّلَى عَلَىٰ رَاتًا عُرِضَتُ عَلَيَّ صَلَوٰتُهُ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهَا قَالَ ثُلُتُ وَبَغْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ حَــَرَّمُ عَـكَى الْأَرْضِ آنُ تَأَكُّلَ ٱجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّالُونُهُ وَالسَّكَاكُمُ -ررواه ابنَّالِجة باسْنادجيد كذاف الترغيب زادالسغاوى فى اخراليدريث فَنَدِيثَى اللوحي ينمي أيوزي وبسطى تغريبه واخرج معناه عن عدة من الصعابة وقال القارى ولعطرت كثيرة بالفاظ مختلفة .

بے۔ ف ملاعلی قاری کہتے ہیں کہ النہ جل شاند نے انبیار کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا بس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لئے دونوں حالتوں میں بینی زندگی اور

موت بیں اِ وراس مدیثِ پاک بیں اس طرف بھی اشارہ ہے کدور ودورح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر بنیش بوتا ہے۔اور صور کا یہ ارشاد کر اللہ کا بنی زندہ ہے رزق دیا جاتاہے سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہو سكتى ب اورظامرية سيحكماس سے سرنبى مرادم اس كنے كرحضورا قدس صلى الله عليه ولم في مضرت موسى عليه السّادم كوا ينى قبريس كفرت بوي مُكْرِات يرصف ديكها اوراسي طرح حضرت ابراهيم على نبينا وعليه الصالوة والتلام وتعجي كيها جيساكه مسلم شريف كى حديث ميں ہے اور بير حديث كدانبيا رايني قبروں بيل زندہ ہیں خاز پڑھنے ہیں صیح ہے اور رزق سے مراد رزق معنوی نجی ہوسکتا ہے اور اس میں بھی کوئی انع نہیں کہ رزق حتی مراد ہو اور وہی ظاہر ہے اور متبادر۔ علامه سخاوی نے برحدیث بہت سے طرق سے نقل کی ہے حضرت ۔ اوس يفك واسطه سے حضور كا ارشاد نقل كيا ہے تمہارے افضل ترين ايام يكر سے جعد کا دن ہے ۔اسی دن میں حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اسی میں ان کی وفات بوئى اسى دن مين نفخه (بهلاصور) اوراسى مين صعقه (دوبراصور) بوگاليس اس دن میں مجھ *رکٹر*ت سے دروڈ بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاناب صحابيث فوض كيايارسول الشرعمالا دروداب بركيس بيين كياجاك گاآب تو (قبریس) بوسیدہ ہو بھے ہوں گے حضورٌ نے ارشا د فرمایا کہ الشرحل شانۂ نے زمین پر بیات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیار علیہم السّلام کے بدّاؤں کو کھائے۔ حضرت الواما مرينى حديث سي بحبى حضورًا كألير ارشاد نقل كياب كرمير اور مرحمبہ کے ون کثرت ہے درود بھیجا کرواس لئے کہ میری امت کا درود مرحمبہ کو نیپش کیا جآماہے اس ہوشخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھسے (قیامت کے دن) سب سے زیادہ قرب ہوگا۔ بیمضمون کدکٹرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور کسے سبسے زیادہ قریب بوگا فصل اوّل نے بھیں گزر حیا ہے۔

حصرت الومسعود انصاري كى حديث سي بعى حضور إقدس صلّى التّرمليقِلم کابرارشادنقل کیا ہے کہ جمعے دن میرے اور کثرت سے درو دھیجا کرواس لئے كہ بوشخص بھى جمعہ كے دن مجدر درود بينجنا ہے وہ مجدير فورًا بيش بوتاہے۔ حضرت عمرض الندعنه سيخمى حضورً كابير ارشاد نقل كيا كياب كرمير اور روشن رات (معینی جمعد کی رات) اور روشن دن (مینی جمعه کے دن) میں کثرت ت درود بھیجا کروراس لئے کہ تمہارا درود مجر پیش ہوتاہے تو میں تمہارے لئے دعاراورات فغار كرتا بون . اسى طرح حضرت ابن عرشصرت حسن بصري حضرت خالد بن معدان وغیرہ سے صنور کا بدارشا دنقل کیا گیائے کہ جعد کے دن مجد رکرشت

سلیمان بن محیم کہتے ہیں کرمیں نے خواب میں حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عوض کیا یارسول اللہ جولوگ آپ کی خدمت بیں حاصر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں کیا آپ کو اس کا پتر چاتا ہے حضور في فيايا بأن اوريين ان كے سلام كاجواب ديتا ہوں ـ

ابرائیم بن شیبان کہتے ہیں کرمیں نے جب ج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی

اور میں نے قبرا طرکی طوف بڑھ کرحضورا قدس صلی التدملیہ ولم کی تعدمت میں سلام عرض كيا تويس في روصه اطري وعليك السّلام كي اوارسني .

بلوغ المسرات ميں مافظ ابن فتم سے يہ نقل كيا كيا ہے كرجمع كے دن

درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وج بیا ہے کہ جمعہ کا دن تمام ونوں کا مردارہے اورحضور اقدس صلى التدملية ولم كى ذات اطهرسار اعملوق كى مردار اسالة اس دن کوحضوراِ قدس صلی النهٔ علیہ ولم پر درود کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت ہے جواور دنوں کو تنہیں اور بعض لوگوں نے بیجی کہاہے کہ حضورا قدس صلی لنظیم وللم باپ کی پیشت سے اپنی مال سے بریٹ میں اسی دن تشریف کاسے تھے۔

علام سخاوی کہتے ہیں کرجمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت

الوبررية صرت انسط اوس بن اوس الوالمه الوالدردار الومسود صرت عمر أن ك صاجزاد عدد الله وغيره صرات رضى الله عنهم سے نقل كى كئى ہے جن كى روايات علام سفاوى نے نقل كى ہيں-

ف علامتخاوی فے قول بریع میں اس حدیث کو متعدد روایات سے جن پرضعف کاحکم بھی لگایاگیا ہے نقل کیا اورصاحب اتحاف نے بھی تشرح احیار يس أش حديث كومختلف طرق سے نقل كياہے اور حذَّ بن كا قاعدہ ہے ضعيف روایت بالخصوص جب کدوه متعدد طرق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر اوق ہے غالبًااسى وجبس جامع الصغيرين إلوهريه كى اس حديث يرحسن كى علامت لگائیہے۔ ملاعلی قاری نے شرح شفاریس جامع الصغیر کے حوالہ سے بروایت طرانی و دارقطنی اس صدیت کونقل کیا ہے۔ علامسخاوی کہتے ہیں کر بیصدیث حضرت انس م کی روایت سے بھی نقل کی جاتی ہے۔ اور حضرت الوہرر می کی ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیاہے کر جوشخص حمدے وان عصر کی نماز کے بعدا پنی جگ ے اٹھنے سے پہلے اسٹی مرتبہ یہ درود مشریف برطھے اللّٰہ مُمّ صَلِّ عَلَى تُحْتَلَهِ إِللَّهِ إِنَّ الرُّقِي وَعَلَّى اللهِ وَسَلِمْ تَسلِيمًا اس ك النَّى سال ك كناه معاف ہوں گے اور انثی سال کی عبادت کا اُواب اس کے لِئے لِکھاجائے گا۔ وأرقطني كي ايك روايت بين حضورًا كا ارشا ذلقل كيا گياہے كه توشخص

فضأتل دروو

جمعہ کے دن مجر پرانتی مرتبہ درود مرتب پڑھے اس کے انتی سال کے گناہ معاف کئے جائیں گے۔ کسی نے عض کیا پارسول اللہ درودکس طرح پڑھاجائے جضور کے خارشاد فرایا اللہ کا تعلق عرض کیا پارسول اللہ درودکس طرح پڑھاجائے جضور کے ارتباد فرایا اللہ کا تعلق مندکر لے۔ آگی بند کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ آنگیوں پڑھار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلیوں پر گننے کی ترفیب وارد ہوئی سے۔ اورارشاد ہوآ کہ انگلیوں پر گننے کی ترفیب وارد ہوئی حب اورارشاد ہوآ کہ انگلیوں پر گننے کی ترفیب وارد ہوئی میں ان کو گویائی دی جائے گی اوران سے اوران سے کہ قیامت میں ان کو گویائی دی جائے گی اوران سے اوران سے فرکر کیا جا پیجا ہے ہم لوگ اپنے ہا خصوں سے سینکھوں گناہ میں یہ مصمون تفصیل سے ذکر کیا جا پیجا ہے ہم لوگ اپنے ہا خصوں سے سینکھوں گناہ کرتے ہیں جب قیامت کے دن پیشی کے وقت ہیں ہا تھ اور سینکھوں گناہ کی اس روایت کو حافظ عراق نے حسن جالیا ہے۔ ساتھ کچھ نیکیاں بھی گوائیں جوان سے زندگی ہیں یاان سے گئی گئی ہیں۔ دارقطیٰ ساتھ کچھ نیکیاں بھی گوائیں جوان سے زندگی ہیں یاان سے گئی گئی ہیں۔ دارقطیٰ کی اس روایت کو حافظ عراق نے حسن جلایا ہے۔

حضرت علی سے حضورِ اقدس صلی الله علیہ ولم کا یہ ارشا دنقل کیا گیا ہے کہ ہوشخص جمعہ کے دن سوم تبد درود پڑھے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پڑھیے کیا جائے توسب کو کافی ہوجائے ۔حضرت سہل بن عبداللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جوشخص جمعہ کے دن عصری نماز کے بعد اللہ تھ کے گئی اللہ وسیا گیا ہے اللہ وسیا ہوں ۔ اشی دفتہ پڑھے اس کے اسٹی سال کے گناہ معاف ہوں ۔

علام سخاوی نے ایک دوئری جگر حضرت انس کی حدیث سے صفور کا بیر ارشاد نقل کیا ہے کر ہوشخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اور وہ قبول ہوجائے تو اس کے انٹی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

حضرت تفانوی نورالله مرقدهٔ نے زادالسعیدیس بجوالہ در ختاراصبهانی سے بھی حضرت الش کی اس مدیث کو نقل فرمایا ہے۔ علاقہ شامی نے اس بی

طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یانہیں. شیخ ابوسلیمان دالانی سے نقل کیا ہے کہ ساری عباد توں میں مقبول اور مردود مجنے کا احتمال ہے لیکن صنورا قدس صلی اللہ علیہ دسلم پر تو درود شریف قبول ہی ہوتا ہے اور بھی تعبض صوفیہ سے بہی نقل کیا ہے۔۔

ہے اور بھی بعض صوفیہ سے بہی نقل کیا ہے۔ اور بھی بعض صوفیہ سے بہی نقل کیا ہے۔ اور بھی بعض صوفیہ سے بہی نقل کیا ہے۔ ایک کی بیٹی کے اللہ میٹی کے بیٹی کے بیٹی کے اللہ میٹی کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کے اللہ میٹی کے بیٹی کے بیٹی

فى الاوسط وبعض اسانيديم حس كذا في الرغيب) - واجب بوجاتى سے -

ف درود مترین کے الفاظ کا ترجم بیسے اللہ آئپ محد رصلی الدہ طلبہ
وسلم) پر درود بھیجئے اور ان کو قیامت کے دن ایسے مبارک شھکانے پر بہنچاہتے
ہو آپ کے نزدیک مقرب ہو علماء کے نزدیک مقعد مقرب یعنی مقرب شھکانیں
مختلف اقوال ہیں۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ محتل ہے کہ اس سے وسیلہ مراد ہو بامقاً کا
محمود یا آپ کا عرش پر تشریف رکھنا یا آپ کا وہ مقام عالی جو سب سے اعلی و
اُز فع ہے۔ مرزمین میں لکھاہے کہ مقعد کو مقرب کے ساتھ اس لئے موصوف
کیاہے کہ جو شخص اس میں ہوتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے۔ اس وجسے گویا اس
مکان ہی کو مقرب قرار دیا اور اس کے مصدات میں علاوہ ان اقوال کے جو شخاوی
سے گزرے ہیں کرسی پرتشریف فرا ہونے کا اضافہ کیا ہے۔

ملاعلی قاری طمیتے ہیں کہ مقعد مقرب سے مراد مقام محبود ہے اس لئے کہ روایت ہیں یوم القیامۃ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے ۔اور بعض روایات میں المقرب عندک فی الجنۃ کا لفظ آیا ہے بینی وُہ طفکانا ہو جنت میں مقرب ہو اس بنار پر

اس سے مراد وسیلہ ہوگا جو جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درج سبے۔ بعض علمارنے کہاہے کرحضور اِقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دومعتام علحده عللحده ببس أبك مقام تووه سيجب كرحضورا فدس صلى التدعلية ولم شفاعت کے میدان میں عرش معلی کے دائیں جانب ہوں گے جس پراولین واخرین سب كورشك بوگااور دومراآب كا مقام جنت ميں جس كے اوپركوئي درج نہيں -بخارى شريف كى ايك بهت طويل حديث ميں جس ميں نبى كريم صلّى اللّه عليه وللم كابهت طويل نواب جس مي حضورا قدس صلى الشرعلية وللم ف دور في جنت وغِيره اورزنا كار، سودخوار وغِيره لوگوں كے طفكانے ديكھے۔اس كے انبريس سِيك پروہ دونوں فرشتے مجھے ایک گھریس ہے گئے جس سے زیا دہ حین اور بہتم کان میں نے نہیں دیکھاتھا۔اس میں بہت سے بوٹر سے اور جوان عورتیں اور بیجے تھے اس کے بعد وہاں سے تکال کرتھے وہ ایک درخت پر لے گئے۔ وہاں ایک مکان پہلے سے بھی بڑھیا تھا بیرے پونچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بہلامکان عام مسلمانوں کاہے اور یہ شہدار کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا اور سرا شاہیے تویس نے سرا مھاکر دیکھا تو ایک ابرسانظ آیا۔ یس نے کہا میں اس تو بھی دیکھان ان دونوں فرشتوں نے کہا ابھی آپ کی عربا تی ہے جب پوری ہوجائے گی جب آب اس میں تشریف لے جا میں گے۔

اپ اس میں سر بھی ہے جاہیں ہے۔ درود مشریف کی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ پر شفاعت واجب ہونے کا وعدہ پہلے بھی گزرچکا آئندہ بھی آ رہاہتے۔ کسی قیدی یا مجرم کواگر پرمعلوم ہوجائے کہ حاکم کے یہاں فلاں شخص کا اثریب اور اس کی سفارش حاکم کے یہاں بڑی وقعے ہوتی ہے تواس سفارشی کی ٹوشا مدمیں کتنی دوڑ دصوب کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کو نسا ایساہے جوبڑے بڑے گناہ کا مجرم نہیں اور صفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفارشی جواللہ کا حبیب ساریے رسولوں اور تمام مخلوق کا مردار وہ کہیں آسان جیز پر اپنی سفارش کا وعدہ اور وعدہ بھی ایسا مؤلد

صفرت ابن عباس صفور كارشا دُنقل كرت بين بوشفس به دعاكرے جَوْرى الله عَنّا مُحَدَّدًى الله المُو المَعْلَدُةُ مُرجِعَه، الله عبالا جزادے عمصى الله طبير لم كوم لوگوں كى

برادے میری سیسیر اور اورن کی طرف سے میں بدھے کے دہستی ہیں آواس کا اُواب نُشِر فرشتوں کو ایک ہزار دن تک

مشقت میں ڈالے گا۔

الله صحى عليه المن في جرى الله ين بور عَنَا عُمَّاكُ امَّا الْهُو اَهْلُذَا رَقْبُ سَبُعِيْنَ مُحَمَّدً كانتِهَا الْفَ صَمَاج - (رواة الطبران في جزا و-الكبير والاوسط كذا في الترغيب وسبط طرف السفاوي في تخريجه ولفظه انهب كاثوار سبعين مدكا الف صباح).

ف نزہۃ المجانس میں بروایت طرانی صفرت جابڑ کی صدیث سے صفور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح شام یہ درود پڑھا کرے اللہ ہُقد دیت محکمتر یہ صبل علیٰ محکمت و دواس کا ٹواب لکھنے والوں کوایک ہزار دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ مشقت میں ڈالے کا کا مطلب میں ہے کہ وہ ایک ہزار دن تک اس کا ٹواب کھنے کھنے تھک جائیں گے ۔ بعض علمار لے جس براے کے وہ ستحق ہیں سکی جگہ چوبدلہ اللہ کی شان کے مناسب بالحضوص اپنے جگہ چوب کے لئے ظاہرے کہ بے انتہا ہوگا۔ مجبوب کے لئے ظاہرے کہ بے انتہا ہوگا۔ مجبوب کے لئے ظاہرے کہ بے انتہا ہوگا۔

تصرت حسن بھرئ کے ایک طویل ورود شریف کے زیل میں نقل کیا گیاہے کہ وہ اپنے درود نثریف میں بیرالفاظ بھی پڑھاکرتے تھے دَاجْمِذِمْ عَنَّا خَيْرَ مَاجَزَيْتَ نَبِينًاعَنُ أُمَّيَتِهِ (اسالله صفورً كو ہارى طرف ساس را دارہ بہتر بدله عطا فرمائيے جتنائس بى كواس كى امت كى طرف سے آپ فعطا فرمائي ميں نقل كيا گياہے ہوشخس ير الفاظ پڑھے الله فقة صلّ على عملى على حَمَيْدِ وَعَلَى الله فَعَنَد وَعَلَى الله وَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَ

ایک علامہ جوابن المشتہر کے نام مے شہوریں یوں کہتے ہیں کہ ہوشخص یہ عابتا ہوکہ التباش شاندگی الیبی حمد کرے جواس سب سے زیادہ افضل بوجواب نگ اس کی مخلوق میں سے کسی نے کی ہو اولین وائٹرین اور ملا کرمقوبین اسمان إفالون اورزمين والون سي بجى افضل بوا وراسى طرح يه جاب كر صنور اقدس صلى الترعلية ولم يرايسا درود شريف برصح جواس سب سے افعنل ہوجتنے درود كسي في يرصف بين اوراسي طَرح بيري جابتنا بوكه وه الله تعالى شاخس كوئي إي بچیز مانکے جو اس سب سے افضل ہو جو کسی نے مانگی ہو تو وہ یہ بڑھا کرے اللّٰہُ قَد يَكَ أَكَمُ دُكُمًا آنْتَ آهْلُهُ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا آنْتَ أَهْلُهُ وَافْعَلْ بِنَا مَا آنْتَ ٱهْلُهُ وَإِنَّكَ آنْتَ آهُلُ التَّقُوٰى وَاهْلُ الْمَغُوْرَةِ جَس كارْمِ پیے اے اللہ تیرے ہی لئے حدہ جو تیری شان کے مناسب ہے لیں توجمد صلى الدعليه والم يردرود بيبيج بوتيري شان كمناسب ب اوربهار عسائقكي وہ معالمہ کر جوتیری شایان شان ہو۔ بیشک توہی اس کامستحق ہے کہ تجھے سے ڈرا رجائے اور مغفرت کرنے والاہے ابوالفضل قوماني كبته بين كدايك شخص خراسان سے ميرے پاس آيا اور

على تعينيك خيرالخدلق كيليم حضرت عبدالله بن عروصورا قدس سلى الله عليه كارشا دفقل كرته بين كرجب تم اذان سناكرو توج الفاظ مؤذن كب وي تم كهاكرواس كه بعد فيدبر درود بيجاكرواس لئ كرج شخص مجد برايك دف درود بيجة بين بهرالله جل شائه اس بردى دفسه وسيد كى دعاكيا كرو وسيله جنت كا ايك درجب جوصرف ايك بي شخص كوسله كا ايك درجب كم وه ايك شخص ين بي بول يس بوخص مبرب لئة الله سے وسيله كى دعاكرے كا اس برمري

يَارَبِ صَلِ وَسَلِمَ دَايِمُا اَبَدُا اللهِ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَاعَةُ دَايِمُا اَبَدُا اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

رواه مسلم وابوداؤد والترمذى كذا فى الترغيب). شفاعت أُرَّ بِرُْت كَى -ف أَرَّ بِنِ كَى كام طلب بيد ب كرمحتن بوجائ كى - اس لئے كربعض روايات بيں اس كى جگريرارشاد ہے كہ اس كے لئے ميرى شفاعت واجب بو جائے گى - بخارى شرفيف كى ليك مديث بيں يہ ہے كربوشخص ا ذان شنے اور يہ دُعا پُرسے اللَّهُ مَّ دَبَّ هٰذِهِ الدَّهُ هُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَالِمَةِ اَتِ مُحَدِّدً اِلْوَسِيْلُةَ وَالْفَعِنِيْلَةَ وَالْمَدَّةِ وَالْمَدَّةِ وَالْمَدَّةِ وَالْمَدِّةِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ال ميرى شفاعت الرّجاتى ہے -

حضرت ابوالدردأرس نقل كياكياب كرجب صنورا قدس صلى الله علىيوسلم اذان سنت توخود بهى يه رعا يشصت اللَّهُ مَّ كَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الشَّامَّةِ والمتلوة القاليمة صل على محتفيه وايتم سُؤُلَهُ يَوُمُ الْقِيمَة اورحضورً اتنی آوازسے برصاکرتے تھے کہ یاس والے اس کوسنتے تھے۔ا ورسی متعدالعادیث سے علام سخاوی نے بیمضمون نقل کیاہے۔ اور حضرت ابوہرر والسے حضور کاب ارشاد نقل کیا ہے کرجب تم مجھ پر درود پڑھا کرو تومیرے نے وسیلہ بھی مانگا کرو۔ كسى في عوض كيا يارسول الله وسيدكيا جيزب حضوراً في فرمايا كجنت كااعلى درم ہے جوصرف ایک ہی شخص کو ملے گا اور مجھے یہ امیدہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ علامر سخاوی کہتے ہیں کہ وسیار کے اصل معنی لغت میں تو وہ جیزے کہ جس کی وجرسے کسی بادشاہ یاکسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب ماصل کیا جائے لبكن اس جكدايك عالى درجه مرادب جبساكه خود حديث مين واردب كروجت كاليك ورجرب أورقرآن بإك كى آيت وَالْبَتَعُو اللّه الْوَسِيمُلَة مِن المُرْتَفير کے دو قول ہیں ایک تو ایک آس سے وہی تقرب مراد سے جواور گزرا۔ حضرت ابن عباس مجابد عطار وغيره سيرين قول نقل كيا كياب- قادة مكتفي ألله ی طرف سے تقرب ماصل کرواس چیز کے ساتھ جواس کوراضی کردے۔ واحدى، بغوى، زمخترى سے مجى يمي نقل كيا كيا ہے كہ وسيلہ مروه چيز ہے

جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہویا کوئی عمل اور اس قول میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ ولم کے ذریعہ سے توسل حاصل کرنا بھی داخل ہے۔
علامہ جزری نے حصن جسین میں آ داب دعا میں لکھا ہے و آت یک قد تشک
یاتی اللہ و تکالی باکٹیکی آیہ ہے دمص والفقالیویٹ مین عِبادہ ہے نہ یعنی توسل حاصل
کرسے اللہ جبل شاخ کی طرف اس کے انبیاء کے ساتھ۔ جیسا کہ بخاری مسند جزار
اور حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جیسا کہ
عامی خاری سے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ تخاوی کہتے ہیں اور دو مراقول آیت تشریف میں
یہ ہے کہ اس سے مراد محبت ہے۔ یعنی اللہ کے مجوب بنو جیسا کہ اور دی وفیم
یہ ہے کہ اس سے مراد محبت ہے۔ یعنی اللہ کے مجوب بنو جیسا کہ اور دی وفیم
نے ابو زید سے نقل کیا ہے۔ اور حدیث یاک میں فضیلت سے مراد وہ مرتبطالہ

ہو۔ اور مقام محمود وہی ہے جس کواللہ علی شانز نے اپنے کلام پاک میں سورۃ بنی امرائیل میں ارشاد فرمایا ہے عسکی آئ قیبعُتُک رَبُّک مُقَامًا مُحَمُّدُودٌا فترجِمه امیدہے کہ پہنچا میں گے آپ کو آپ کے رب مقام محمودیں ۔

ہے ہوساری مخلوق سے اونخا ہوا وراحتال ہے کوئی اور مرتبہ مراد ہویاً وسیلہ کی فنیر

مقام محودی تفسیریں علمار کے چندا قوال ہیں یہ کہ وہ صنورافدس صلی الشعلیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر گواہی دینا ہے اور کہا گیا ہے کہ حمد کا جمنڈا ہو قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا مراد ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ جل شائے آپ کو قیامت کے دن عرش پر اور بعض نے کہا کرسی پر مجلانے کو کہا ہے۔ ابن جوزی نے ان دونوں قولوں کو بڑی جماعت سے نقل کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے اس سے کہوہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اولین واتوین مریں گے۔ اولین واتوین سب ہی آپ کی تعریف کریں گے۔

علام شخاوی اینے استاذ حافظ ابن تجرکے اتباع میں کہتے ہیں ان اقوال میں کوئی منافات نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ عرش وکرسی پر بٹھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو اور حب صنور وہاں تشریف فرا ہوجا میں تواللہ حِل شاہرً ان کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائے اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم اپنی اُمّت پرگواهی دیں۔

ا بن حبان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک سے حضورٌ کا ارشاد نقل کیا گیاہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اُٹھائیں گے۔ پھر مجھے ایک سرز جوڑا پہتائیں گے۔ پھریں وہ کہوں گا جوالٹہ جا ہیں۔ بس بہی مقام فمود ہے۔ مافظ ابن جركت بس كر بحريس كهول كاسے مراد وہ حماد ثنا ہے جو صنور

اقدس صلى الته عليه وللم شفاعت سے يهل كبيس كے اور مقام محمود ان سب جيزول

کے مجموعہ کانام ہے جواس وقت میں بیش آئیں گی۔

حضور کے اس ارشا د کامطلب کرمیں وہ کہوں گا جو اللہ تعالی چاہیں گے حديث كى كمالون بخارى مسلم متريف وفيره مين شفاعت كى طويل حديث مين حفرت انس سے نقل کیا گیاہے جس میں یہ مذکورہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت كروں گا توسجدہ میں گرمیا وُں گا۔اللّٰدحَلِ شاعدُ مجھےسجدہ میں جب مک جاہیں کے بڑا رہنے دیں گے۔اس کے بعداللہ جِل شانہ کا ارشاد ہوگا محد مراً طاؤ اور کو تمهاری بات سی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی، مانگوتمبارا سوال پورا كيا جائے گا يحضورا قدس صلى الله عليه ولم فراتے ہيں اس پريس سجدہ سے مبر أشاؤن كاليمرابيفرب كي وه حمدوثنا كرون كابواس وقت ميرارب محطالها كرے كا . بيريس أمّت كے لئے سفارش كروں كا . بہت لمبى عديث سفارش کی ہے جومشکوۃ میں بھی مذکورہے۔

آآج مِسنِّنت ہے تجھے بال الال اجازت ہے تھے زیبا شفاعت ہے تجھے بشک یہ ہے جھت۔ ترا

يهال ايك بات قابل لحاظ سيركم أويركى دما نيس أنوسينكة والففيلة كعبد وَّالْدَّرَجَةُ الرَّفِيْعَة كَالفظ بَعِي مشهورت معتبين فرمات بين كدير لفظ اس مديث يس نابت نهيل البتد بعض روايات من جيساكر صن حميين ميريمي

ہے اس کے انیریں زنک کا تُغَیٰرِفُ الْمِیْعَادَکا اضافہ ہے۔ یَادَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاشِمًا اَبَدًا یہ عَلیٰ حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ گُلِّهِم

(A) عَنْ أَنِي حُمَدَيْدٍ أَوْ إِنْ أَيَدِي السَّاعِينَ صوراً قدسُ صلّى الله عليه وسلم كالشّادي

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْفَى كُلَيْكُ إِذَا كَجِبُ مِن سَكُونَ شَخْصَ مُعِينِ واعْلَ دَخَلَ قَالَ وَاللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ إِذَا كَرَجِبُ مِن اللهُ عَلَيْكُ إِذَا كَرَجِبُ مَن اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

عَلَى النَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ بَيْهِ الرب بِرُون كَهُ اللَّهُ مُ الْعُمْ الْعُو لَى

ثُمَّ لَيَكُولُ اللَّهُمْ مَ افْتَعَ رَبُّ أَبْحَابَ ابْعَابَ رَحْمُتِكَ الْحِاللَّهُ مِيكَ لِيْن

رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ رَمِت كَ دروانكول وساورجبُ بعد فَكُمُتِكَ وَرَوَانكُول وساورجبُ بعد فَكُلُهُ عَلَيْهِ سِنَا اللهُ عَلَيْهِ سِنَا اللهُ عَلَيْهِ سِنَا اللهُ عَلَيْهِ سِنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وسَلَّة أَثْمَ كَيَقُلُ أَلْلَهُمَّ افْتَحْ رِنَى وَلَم يِسِلام بِعِيارِ اوريوں كار اللهُمُ

وابوداؤد والنسائى وابن خزيجة وابن حبات اپنے فضل (اینی روزی) کے دروازے

في صعيعيهاكذافي البديع) - كهول دے -

ف مسجدیں جانے کے وقت رحمت کے دروازہ کھلنے کی وجریہ ہے کہ جومسجدیں جاناہے وہ اللّٰہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے لئے جاناہے وہ اللّٰہ کی رحمت کا زیادہ مختاج ہے کہ وہ اپنی رحمت سے عبادت کی توفیق عطا فرائے

کی رحمت کا زیادہ محتاج ہے کہ وہ اپنی رحمت سے عبادت کی توفیق عطا فرائے پھراس کو قبول فرمائے۔ مظاہر حق میں لکھاہے دروازے رحمت کے کھول سبب

برکت اس مکان شربین کے یا بسبب توفیق دینے نماز کی اس میں یاب بب کوٹ ان بہ اکتریز از کر اور اوفضا سیسی نی موال میں روز کا اس میں

کھو گئے جھائق نمازے اور مراد فضل سے رزق حلال ہے کہ بعد شکلنے کے نمازے اس کی طلب کو جاتا ہے۔ اس بیں قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشار ہ سہ ہو

سورة مجعمي واروب فَإِذَا تُصِيبَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَاٰبِتَّكُوْا مِنْ فَصْلِ اللهِ-

عَلامه سَخاوی نے حضرت علی ﷺ کی حدیث سے نقل کیاہے کہ جب مسجدیں

داخل بؤاكرو توصنور بر درود بهيجاكرو - أورحضور إقدس صلى الته عليه ولم كي صاجزاد حضرت فاطمه رضى الد تعالى عنهاس نقل كياب كرحضورا قدس صلى الدعليه وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درودسلام سیجتے محدر رایعنی نودایے اور) اور يُمريون فراتْ اللهُمَّ اغْفِرُ إِنْ دُنُونِ وَ افْتَحَرُّ لِنَ ابْوَابَ رَحْمَتِكَ اورْجب المجدس منطقة تب بهى البين اور درودسلام بهيجته اور فرمات اللهمة الحفيف ولي ذُنُوُنِي وَافْتَحَ لِنَّ ٱبْوَابُ فَضَّلِكَ ـ

حضرت انس ارشاد فرمات بين كرحضور إقدس صلى الشعليه وسلم جب مجد میں واخل ہوتے تو پڑھا کرتے بیٹیم اللہ اللہ میں حکی علی محکمی اور حب باہم

تشريف التقتب بعني يرفرها كرتف يشير الله أللهم صل على عَلى عُماتو

حضرت ابن عرش نقل كياكيا ب كرحضور إقدس صلى الترعلية ولم في اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہد دعار سکھلائی تھی کرجب وہ کمسجد ين داخل بؤاكرين توحضورا قدس صلى الته علية ولم پر درود بهيجا كرين اوريه وُعا پرُها كري اللَّهُمَّ اغْمِقُ لَنَا دُكُونِهَا وَافْتَحْ لَنَا آبُوان مَحْمَدِك آورجب كالري جب بهي يني دعا پرطاكرين اور آبنوات رخمتيك كي جگراً بنوات فضياك . حضرت ابومرره تشص صنورًا كايدار شاد نقل كياكياب كرجب كوئ تخض تم میں سے مسجد میں جایا کرے تو صنور پر سلام پڑھا کرے اور یوں کہا کرے اللہ م افتح يِّيُّ أَبْوَابَ رَحْمُيِّكَ أورجب مسجدت مكلًا كرے تو حضورٌ برسلام برها كرے اور

يول كباكر اللهُمَّة اعْدِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِينِية حضرت كعب في حضرت الوهررية عدكها ميس تجهد دوباتين بتأما مول انهيں بحبولنامت ايك يدكر جب معجد ميں جائے تو حضور ير درود بيسي اور سدمًا يرص اللهُمَّ افْتَعُ فِي آبُواب رَحْمَتِك اورجب بابر عظ (مسجدي) تويد رُعا

يُصِاكر اللهُمُ أغُورُ في وَاحْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيثير اور بھی بہت سے صحابہ اور ابعین سے یہ دعا میں نقل کی گئی ہیں۔

صاحب حصن حبين في معربي جانے كى اور معجد سے شكلنے كى متعب زو هِ دُمَا يَكِي مِحْتَلَفَ احاديث سے نقل كى يوس - ابوداؤد شريف كى روايت سے مسجد موافل بونے کے وقت یہ دُعانقل کی ہے آغُودُ بِاللّٰہِ الْعَظِيمُ رَوْبِوَجْهِهِ الْكَيْ يَثِيمُ وَ مُسْلُطانِهِ الْعَدِيمُ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيمِ مِن يناه مَانكُتا بُول اس التُّدك ذربيد سے جو برسى عقلت والاسے اور اس كى كريم ذات كے ذريعات اوراس کی قدیم بادشامیت کے ذریعیہ سے شیطان مردود کے حملہ سے رحصن حصین میں تواتنا بى بے ليكن ابوداؤديں اس كے بعد حضور اقدس صلى الشعلية ولم كابيريك ارشا رہمی نفتل کیا ہے کرجب آ دمی یہ دعا پڑھتا کہے توشیطان یوں کہاہے کرجمہ سے توریشخص شام تک کے لئے محفوظ ہوگیا۔ اس کے بعدصا مبحض صیان مختلف احاديث سے نقل كرتے ہيں كەجب مسجد ميں داخل ہوتو يشيء الله والسَّكامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ كِهِ اللهِ اور حَدَيث مِن وَعَلَىٰ سُنَّةٍ رَسُولِ اللهوسِ اورايك مديث مِس اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَنَّدِهِ وَعَلَى اللهُ مُعَنَّدِهِ اورمسجدين وأخل بوني ك تبد الشَّكَامُ عُلَيْناً وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ يُرْتِ اورجب معرف كلف لك حب بعى حضورا قدس صلى التعملية والمم يرسلام بيس يدرم الله والتلكم عَلَى رَسُولِ اللهِ اورايك صيفين ٱللهُمَّ مَرِنْ عَلَى تُخْتَدٍ وَعَلَى اللهُمَّ عَلَى عَلَى عَلَى ال ٱللُّهُمَّ اعُصِمُنِي مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيهِ \_

المها القصابي و سيس و سيسور المهاد المهاد القصابي و سيسور المهاد القصابي و سيسور المهاد المراب المر

فضائل درود وَعَلَىٰ جَسَدِهِ فِي الْكَجُسَادِ وَعَلَىٰ قَبُرِةٍ فِي الْقُبُورِ بِوَشْخَصِ روحٍ محد اصلى الله عليه وسلم) برارون ميں اورآپ كے جسد اطهر پر بدنوں ميں اوراً پ كی قبرمبارک ۔ يرقبورس درود بسيح كا وه مجيح خواب من ريكه كا اور تو مجيح خواب مين تسكيم گاوه قیامت میں دیکھے گا اور جو تھے قیامت میں دیکھے گامیں اس کی سفارش کروں گا اور حیں کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے یانی ہے گا۔اور الله جل شامط اس کے بدن کوجہتم پر حرام فرمادیں گے - علامہ بخاوی کہتے ہیں کہ الوالقاسم بستی نے اپنی کتاب بین برحدیث نقل کی ہے مگر مجھے اب تک اس ك اصل نهيں بلى - دومرى جگه لكھتے ہيں جوشخص يه اراده كرے كرنبى كريم صلى لله كُوخواب مِن ويكِي وه يَه وروو رُبِي اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى هُدُتَى كُنَّا أَصَوْتِنَّاكَانُ نُصَيِّنَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَتَّدٍ إِكْمَا هُوَاهَٰلُهُ اللَّهُمَّ صَّلِ عَلَى مُحَتَّيِكُمَا تُعِبُ وَ تَدُوضَى بِوفْحض اس درود مُثريف كوطاق عدد كم موافق يرص كا وَه حضورا قدس صلى الشرعليد ولم كى خواب من زيارت كري كا ادراس برأس كالضافد بى كرناً جابية اللهُمَ صَلِ عَلَى رُوْحٍ مُحَتَدِدِ فِي الْأَدْوَاحِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلْ جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ

حضرت تفاوى فورالله مرفدة زاواسعيديس تخرر فرات بب كرسب زیاده لذیز زاورشین ترخاصیت درود شریف کی بیه کهاس کی برولت عثاق كوتواب مين حضور مُرِينور صلى التُرملية ولم كى دولت زيارت ميسراو أب العجاب درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے بینے عبدالحق محدث دمکوی رہشہ السّطیر نے كتاب ترغيب الل السعادات ميں لكھا ہے كوشب جعيب دو ركعت نمازلفل يرص اور مرركعت ميس كياره بارآيت الكرسي اوركياره بارقل بوالله يراه اوربعد سلام سوبار بددروورشربين يرسع انشار التدين جمع در كررف يائي شف كرزيارت نصيب بنوى وه درود تشريف برب اللهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدِّن إِلنَّهِ الْأُمْقِ وَالله وَاتَّعْدَايِهِ وَسَيْلَة ويكرفينَع موصوف في كلهاسة كرج شخص دوركعت نازيره

اور سرر کعت میں بعدالحدیے بجیس بار قُلُ بُواللہ اور بعد سلام کے یہ دروشریف برّار مزنبه يرص دولت زيارت نصيب او وه برب - صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِي الدُّنيِّ دیگر نیزشیخ موصوف نے اکھاہے کہ سوتے وقت سترباراس درود کو پڑھنے سے زيارت نصيب بواللهئة صَلِّ عَلى سَيِّدِنا هُنَدِّدٍ بَعْثِوا نُوَادِكَ وَمَعْدِنِ أَسْرَادِكَ وَلِسَانِ حَجََّتِكَ وَعَرُوْسٍ مَّمُكُكَّتِكَ وَإِمَامٌ حَضَرَتِكَ وَطِرَازِمُلُكِكَ وَخَزَآيِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَّلَدِّذِ بِتَوْجِيْدِكَ إِنْسَانُ عَيْنِ الْوُجُودِ وَالسَّبَبُ فِي كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنُ اعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَعَرِّمُ مِنَّ نُوْرِضِيَابِكَ صَلَاقًا تُكُنُومُ بِدَوَامِكَ وَتَبُغَىٰ بِبَقَابِكَ لَامُنْتَهٰ فَهَا دُوْنَ عِلْمِكُ صَلَوْةٌ تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَدُوطَى بِهَا عَنَا يَارَبُ الْعَلِيْنَ. دیگراس کوبھی سوتے وقت چنربار پڑھنا زیارت کے لئے نٹینے نے لکھاہے۔ ٱللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبُّ الْهَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الدُّكُنِ وَالْمَقَامِر ٱبْلِغْ بِرُوْج سَيْتِدِنَا وَمَوْلُأَنَا مُحَمَّدٍ مِثَنَا الشَّلَامُ مُرَبِّى شَرِط اَس وولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پُر ہونا اورظاہری وباطن مصیتوں سے بچناہے۔ بمارى حضرت شيخ المشائخ قطب الارشاد شاه ولى الته صاحب نورالله مرقدة نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوّف اور ابدال کے ذریعیہ حضرت خضر علىيدالصلاِّوة والسّلام سے متعدد اعمال نقل كئے ہيں۔ اگر م مدالة حيثيت سے ان ریکلام ہے لیکن کوئی فقبی مسئلے نہیں جس میں دلیل اور حبّت کی ضرورت ہو مبشرات اورمنامات ہیں منجلد آن کے لکھاہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضرعليه الصلاة والسلام سدر زواست كى كه مجه كوئى عمل بناتيج جو میں راَت میں کیاکروں۔ انہوں ٹنے فرایا کہ مغرب سے عشار کک نفلوں میں شنول را کرکسی شخص سے بات مذکر۔ نفلوں کی دکو دکو رکعت پرسلام بھیزا را کر آ ورہر ركعت بين أيك مرتبه سورة فالخدا ورتين مرتبه قل ببوالنه يرط صفار بأكر عشارك بعد ممی بغیربات کے اینے گھر جلاجا اور وال جاکر دورکعت نفل براعد بررکعت بین

ايك دفعه سورة فالتحدا ورسات مرتبه قل بوالله بماز كاسلام بجير في العدايك سجده كرحب مين سات دفعه استنغفار سات مرتبه ورود نثريف أورسات دفعت سُبْحَانَ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِللهِ لِآلِاللهِ إِلَّا اللهُ ٱللهُ ٱكْبُرُ لَّاحِوْلَ وَلا تُعَوَّعُ إِلَّا ﴿ بِاللَّهِ يَهِرْ عِدِه سے مِرْأَ طِهَا كَرُدُهَا كَ لِيَةٍ لِهِ أَصْلَا اوربِهِ دِعارِيْرُهِ رِبَاحَيْ كِيا قَيْتُوْمُ يًاذَا الْحَكُولِ وَالْإِكْرَامِ يَالِلْهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْفَحِرِيْنَ يَا رَحُسْنَ الدُّنْسَ وَالْخُورَةِ وَرَحِيْمَ لَهُ مِا يَارَتِ كِارَتِ يَارَتِ كَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ عَا اللهُ عِلى ال میں ا تھا تھائے ہوئے کو اہوا ورکھ ابوکر جریبی وُعایر صبحر دائیں کروٹ برقبلہ كى طرف مُنذكر كے لبيط جا اور سونے تك درود تشريف بڑھتارہ ہوتنخص يقين اور نیک نیتی کے ساتھ اس عل پر ملاومت کرے گا مرنے سے پہلے حضوراقدس صلى الشعلية ولم كوضرور خواب من ديكه كا- بعض لوكوب فاس كانتربها الإل نے دیکھاکہ وہ جنت میں گئے ولل انبیاء کرام اور سیدالکونین صلی الدعلیہ ولم ک زیارت ہوئی اوران سے بات کرنے کا منرف حاصل ہوا۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کوہم نے اختصارًا چیوٹر دیا۔ اور بھی متعدد عمل اس نوع کے

حضرت برآن ببررتمة التٰرمليد الحيوان مين لكھا ہے كرتوشخص جمعہ كے دن جمعہ كى علامہ دميرى نے حيادہ الحيوان مين لكھا ہے كرتوشخص جمعہ كے دن جمعہ كى خازكے بعد باوضورايك برجه برخمة رُسُولُ الله اَحْدُ رُسُولُ الله بينتيس مرتبه كھے اوراس پرجه كواپنے ساتھ ركھے ۔ الله جل شانداس كوطاعت پر قوت عطافر بآنا ہے اور شاطين كے وساوس سے حفاظت فرانا ہے اور شاطين كے وساوس سے حفاظت فرانا ہے اگر اس برجه كوروزاند طلوع آفتاب كے وقت درود تربین پڑھے فران ہے تو بنى كريم صلى الله عليہ وسلم كى زيارت خواب ميں كريم صلى الله عليہ وسلم كى زيارت خواب ميں كريم صلى الله عليہ وسلم كى زيارت خواب ميں كريم سے ہؤاكرے ۔

تنبید ایشوانس صفورا قدس صلی الله علیه دیلم کی زیارت ہوجانا بڑی سعادت ہے۔ لیکن دگو ا مرقابل لحاظ ہیں ۔ اوّل وہ جس کو حضرت تقانوی نوراللہ مرقد نے نشر الطبیب میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں "مجاننا جاہئے کہ جس کو بدیاری میں بیر شرف نصبیب نہیں بڑوا اس کے لئے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہوجانا مرمایہ تسلی اور فی نفسہ ایک نعمت عظلی دولت کبری ہے اور اس سعادت میں اکتساب کو اصلاً دخل نہیں محض موہوب ہے ولنعم ما قبیل ہے

ولنعم ماقبیل مه

این سعادت بزوربازونسیت تا دیخشد خدائے بخشنده

(تنرجید کسی نے کیا ہی ایچاکہاکہ" یہ سعادت قوت بازوسے ماسانیں

ہوتی ہے جب تک الشرجیشاء کی طرف سے عطاا ورخش مش دہوں۔

ہزادوں کی عرس اس سرت میں ختم ہوگئیں۔ البتہ غالب یہ ہے ککٹرت

درود نٹرلیف و کمال ا تباع سنت و غلبہ محبت پراس کا ترتب ہوجا آہے میکن

چونکہ لازمی اور کلی نہیں اس سے اس کے مذہونے سے معموم و محرون مذہونا

چاہئے کہ بعض کے لئے اسی مسلمت و رحمت ہے۔ عاشق کو رضا برمجوب

عاشق کو رضا برمجوب

ادید وصال ہوتب، ہجر ہوت ہے۔ و مللہ درصن قبال میں

ادید وصالد و میدوید ہوری فاتو کہ ماارید کما ہودید

( اوراللہ ہی کے لئے خوبی ہے اس کہنے والے کی جس نے کہا کہ میں اس کا وصال جا ہتا ہوں اور وہ مجھ سے فراق جا ہتا ہے میں اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے مقابلہ میں چھوڑتا ہوں) قال العادف الشیولزی ہے

وں سے میں پر مرو ہری ہیں۔ فراق ووسل جرباشد رضار دوست طلب کرحیف باشد از وغسیب راوتمنائے (شرحیمهمان عارف شیرازی فراتے ہیں ۔ فراق و وصل کیا ہوتا ہے

(مرجبه۱۷۰۰ءارف سراری براسیری ایران در این برای در این

اسی سے پیجی مجھ لیا جا وے کہ اگر زیارت ہوگئی مگر طاعت سے رضاعال نک تو وہ کافی نہ ہوگی ۔ کیا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے صورة گزار معنی مجبور اور بعضے صورة مجبور جیسے اولیس قرنی ۔

اویس قرنی معنی قرب سے مسرور تھے۔ بعنی صنور اقدس صلی الشعليہ ولم ك یاک زمانہ میں کتنے لوگ ایسے تھے کرجن کوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وہلم کی ہر ہ وقت زیارت ہوتی تھی لیکن اپنے کفرو نفاق کی وُمِسے جہنمی رہے۔اور حضرت اولیں قرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں اکابرصوفیہ میں ہیں حضوراقد سس صلی الله علیہ ولم کے زمانہ میں مسلمان ہو چکے متھے لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وم سع مضورا تدس صلى الته عليه ولم كى خدمت مين حاضرة بوسك ليكن اس کے باوجود حضورا قدس صلی المدعلیہ وسلم نے صحابہ سے ان کا ذکر فرمایا اور برہمی ارشاد فرمایا کہ جوتم میں سے ان سے اپنے لئے دعار مغفرت کرائے۔ ایک روایت بین حضرت عرشے نقل کیا گیاکر حضور فے ان سے تصرت اولیں کے متعلق فرایا کہ اگر وہ کئی بات پرقسم کھا بیٹیں تو النداس کو ضرور اورا گوشتے اویں دور کر، ہوگئے قریب <sup>''</sup> بُوجَفِل تھا قریب مگر دور ہوگی

کرے تم ان سے دعار مغفرت کرانا (اصابہ)۔ دومترا امرقابل تنبيه يتب كرجس شخص نے حضورا قدس صلى الدّيليد وسلم كوخواب مين ديكھا اس نے يقتينًا اور قطعًا حضور اقدس صلى التُرملية ولم بي كى زیارت کی۔ روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور محقق ہے کہ شیطان کواللہ تعالى في ية قدرت عطار نبي ونان كروه نحاب مين أكركسي طرح اييخ آپ كو نبی کریم صلی التّٰه علیہ وَلما م ہونا ظاہر کرے مِشلًا بیہ کیے کہ میں نبی ہوں یا خواب مجیجنے والاشبطان كو نعوذ بالله نبي كريم صلى الله عليه والم سمجه بينظي اس ك بيرتو بوي نہیں سکتا۔لیکن اس کے باوجود اگر نبی کریم صلّی الشّعلیہ وسلم کو اپنی اصلی مہیئت مِن نه ديكه ، بينى حضورا قدس صلى الترعلية وللم كواليي مبيئت اور عليه مين ديكه جوشان اقدس کے مناسب نہ ہو تووہ دیکھنے والے کافصور ہوگا، جیسا کہ کہی شخص کی آنکھ پرمٹرخ یا سبزیا سیاہ عینک لگا دی جائے توجس رنگ کی آنکھ پرعینک ہوگی اسی رنگ کی سب چیزاں نظراؔ ئیں گی۔اسی طرح بھینگے کوایک کے دو نظر آتے ہیں۔اگرئے ٹائم ہیں کی لمبان میں کوئی شخص اپنا چہرہ دیکھے تو اتنا لمبا نظر آتے گا کہ حدنہیں۔اوراگراس کی توڑائی میں اپناچہرہ دیکھے تو ایسا چرڑانظر آتے گا کہ حدنہیں۔اوراگراس کی توڑائی میں اپناچہرہ دیکھے تو ایسا چوڑانظر آتے گا کہ خود دیکھنے والے کو اپنے چہرہ پر سنسی آجائے گی۔ مطہرہ کے خلاف سے تووہ مختاج تعبیب ۔ شریعیت کے خلاف اس بڑمل کرنا جائز نہیں ۔چاہے گئے ہی بڑے شیخ اور متعندی کا خواب ہو مثلاً کوئی شخص فیکھے جائز نہیں ۔چاہے کئے ہی بڑے شیخ اور متعندی کا خواب ہو مثلاً کوئی شخص فیکھے دیاتو وہ در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانگ ہے۔جیسا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کوئی ویاتو وہ در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانگ ہے۔جیسا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کوئی اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا شمجھنا اور کر بیعنی اس کا مزہ چکھا وں گا۔اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا شمجھنا جس کو تعبیر کہا جاتا ہے کہ کہ حس کو تعبیر کہا جاتا ہے دیوتی فن ہے۔

تعطَير الانام في تعبير المنام مِن لكهاب كرايك شخص نے نواب ميں بير دیکھاکداس سے ایک فرسٹ تنے یہ کہا کہ تیری بیوی تیرے فلال دوست کے ذربعه تحجے زمر ملانا چاہتی ہے۔ ایک صاحب نے اس کی تعبیر ہے دی اور وہ صحیح تھی کہ تیری بیوی اس فلاں سے زناکرتی ہے۔اسی طرح اور بہت سے واقعات اس تسم کے قن تعبیری کتابوں میں لکھے ہیں منطآبر حق میں لکھاہے کہ ام اووی نے کہا ہے کر صیح یہی ہے کرجس نے صنور کو تواب میں دیکھااس نے استحقہ ہی کو دیکھا خواہ آپ کی صفت معروفہ پر دیکھا ہویا اس کے علاوہ اور اختلافات اورتفاوت صورتون كاباعتباركمال ونفصان ديكيف والي كي ب حب ف حضرت کواچی صورت میں دیکھالبسب کمال دین اپنے کے دیکھا اورجب نے برخلاف اس کے دیکھالسبب نقصان اپنے دین ٹے دیکھا۔اسی طسیح ایک نے بڑھا دیکھا ایک نے جوان اورایک نے راصی اور ایک نے خفا - ہیر تهام مبنی ہے اور اختلاف حال دیکھنے والے کے ۔ پس دیکھناآ تحصرت کا سی میں ہے۔
گویا کسوٹی ہے معرفت احوال دیکھنے والے کے اور اس میں ضابطہ مفیدہ ہے۔
ہے سالکوں کے لئے کہ اس سے احوال اپنے باطن کا معلوم کرکے علاج اس کا کریں اور اسی قیاس پر بعض ارباب تمکین نے کہاہے کہ تو کلام آنخضرت سے خواب میں سنے تو اس کو سنت قومیہ پر عرض کرے اگر موافق ہے تو تو تق ہے اور اگر مخالف ہے تو سبب خلل سامعہ اس کی کے ہے۔ بس رؤیائے ذات کر میہ اور اس چیز کا کہ دیکھی یاسی جاتی ہے حتی ہے اور جو تفاوت اور احتلاف سے سے تھے ہے۔

حضرت ثبنخ على متقى نقل كرتے تھے كه ايك فقير نے فقرائے مغرب سے الخضرِتُ كُوخُوابِ مِن ديكِها كراس كونتراب بينينے كے لئے فرماتنے ہيں اس نے واسطے رفع اس اشکال تے علمارہے استفتار کیا کہ حقیقت حال کیا ہے ۔ ہر ایک عالم نے محمل اور تاویل اس کی بیان کی ۔ ایک عالم متنے مرینہ میں نہایت متبع سنت ان كامام شيخ محرعرات تقالجب وه استقنار ان كي نظرت كزا فرمايا یوں مہیں جس طرح اس نے شناہے۔ انخصرت نے اس کو فرمایا کہ اُنتھ ک الْتَعْمُد لِينَى لِرَابِ مَرِياكِ اس في لَاتَشُوبُ كُواشُوبُ سنا مَضرت بِنَحْ رعبدالحق في اس مقام كوتقصيل سے لكھا ہے اور ميں نے فخصٌ الأنتهي مختصُّرا تنيرا-بيساكه حفرت شبيخ ني فرماياكه لاتشرب كواشرب سُن ليامَحتل بيالكُن جیسا اس ناکارہ نے اوپر لکھااگر اشرب الخمری فرمایا ہو بینی بی شراب تومیر دمکی بھی ہوسکتی ہے جیساکہ لیجے کے فرق سے اس قسم کی چیزوں میں فرق ہوجایا کرتا ہے۔ سہار بورسے دہلی جانے والی لائن برآ تھواں اعلیشن کھا تولی ہے مجھے خوب یا دہے کہ بچین میں حب میں ابتدائی صرف و نخو بڑھتا تھااور شیش پرگزر ہوتا تھا تواس کے مختلف معنی بہت دیرتک دل میں گفوما کرتے تھے۔ یہ مضمون مختصر طور بررساله فصائل جج اور شائل ترمذي ك ترجم خصائل بين بعي گزر ديامه يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ وَاللِّمَا اَبَدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْدِكَ تَحْيُوالْمَحْ لَٰتِيَكُلِّهِم

(١٠) حضرت مقانوى نورالله مرفده في زادالسعيديس درود وسلام كى ایک چہل حدیث مخریر فرمائی ہے اور اسی سے نشر الطبیب میں بھی حوالوں کے حدف کے ساتھ نقل فرمائی ہے اس کواس رسالہ میں ترجمہ کے اصافہ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے تاکہ وہ برکت حاصل ہو چوحضرت نے تخریر فرائی ہے۔ دادالسعید میں حضرت نے بخریر فرایا ہے کہ یوں تومشا بخ کرام سے صدراً صینے اس كے منقول بين دلائل الخيرات اس كا ايك تموند ہے، مگر اس مقام يرصرف جوصینے صلاۃ وسلام کے احادیث مرفوعہ حقیقتیہ یا حکمیہ میں واردہیں ان میں سے چالین می<u>ن مین</u>ے مرقع ، اوتے ہیں جب میں بچی<u>ٹ</u> صلوۃ اور پیدرہ سلام کے ہیں گویا یے مجبوعہ درو دسٹریف کی جہل حدیث ہے جس کے باب میں بشارت آئی ہے کہ جوشخص امر دین کے متعلق جالیس حدیثیں میری امت کو بہنجا وے اسس کو الله تعالى زمرة علمارين محشور فرمائين مح أورمين اس كاشيف بول كا - درود ٹریف کا امردین سے ہونا بوحباس کا ماموریہ ہونے کے ظاہرہے توان حادیث شريف كے جمع كرنے سے مضاعف أواب (اجر درود واجر تبليغ جل مديث) کی توقع ہے۔ ان احادیث ہے قبل دوصینے قرآن مجیدہے تبرگا لکھے جاتے ہیں جوابينے عموم تفظی سے صلّوۃ نبو بہ کو بھی شامل ہیں۔اگر کوئی شخص اِن سب ينوں كوروزانه يربط لياكرے توتمام فضائل وبركات جوعبرا جدا مرصيفے كے متعلق ہيں بتمامها اس شخص كوحاصل بوعائيں ـ

## صيغةقرآني

مترحیه ۱۰۰۰ ۱۱) سلام نازل بوالندک برگزیده بندون برد ۲۲) سلام بودسولون برد (١) سَلَامَّرُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّـذِيْنَ اصْطَعَيْ ۚ

(٣)سَلَامٌ عَلَى النَّهُ رُسَلِيْنَ ٥

## چېل مديث مشتمل بصلوة وسلام (باضافترجبه) صيغ صَلوق

(صديث اقل) اللهُمُّ صَلِّ عَلَا هُكَتَّدِ وَعَلَىٰ ال مُحَتَّدِ وَّا أَنْزِلْهُ الْمَقْعَلَّ الْمُقَرِّبُ عِنْدَ كَ -

(٧) ٱللَّهُ مَّ رُبَّ لهٰ إِهِ الدَّهُ عُوةِ الْقَامِعةِ وَالشَّلُوةِ الشَّافِعةِ صَلَّ عَلَى عُلَى عُلَى اللَّهِ الشَّافِةِ الشَّافِعةِ صَلَّ عَلَى هُنَّةٍ إِنَّ الرَّضَ عَرِّى إِنِّمَا اللَّهِ تَسْخَطُ بَعْدُى لَمَ الرَّشَا اللَّهِ تَسْخَطُ بَعْدُى لَمَ الرَّبُ الرَّهِ المَّكَادِ

(m) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ

وَ رَسُوُلِكَ وَصَلَّى عَلَى الْمُؤْمِزِيْنَ وَ الْمُؤْمِزِيْنَ وَ الْمُثْلِمِيْنِ وَالْمُثْلِمِيْنِ وَالْمُثْلِمِيْنِ وَالْمُثْلِمِيْنِ وَالْمُثْلِمِيْنِ وَالْمُثْلِمِيْنِ وَالْمُثْلِمِيْنِ وَعَلَى اللهِ مُثَمِّدًا وَاللهُ وَعَلَى اللهِ مُثَمِّدًا وَاللهُ وَعَلَى اللهِ مُثَمِّدًا وَاللهُ وَعَلَى اللهِ مُثَمِّدًا وَاللهُ وَمُعَلَى اللهِ مُثَمِّدًا وَاللهُ وَمُثَمِّدًا وَاللهُ وَمُعْنَى اللهِ الْمُواهِمِيْمَ عَلَى اللهِ الْمُواهِمِيْمَ وَعَلَى اللهِ الْمُواهِمِيْمَ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمُعْنَى اللهِ الْمُواهِمِيْمَ اللّهُ اللهِ الْمُواهِمِيْمَ اللّهُ اللهُ ا

(٥) اَللَّهُ عَصَلَ عَلَى عُنَهَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْم

اے اللہ سینا محد اوراک محدیر درودنازل فرا اوراک کو ایسے محصکانے پر پہنچا جو تیرسے نزدیک مقرب ہو۔

اے اللہ (قیامت مک) قائم رہنے والیاس پکار اور نافع نماز کے مالک کی درودنازل فرما سیدنا ندیرا ورجیہ سے اس طرح راضی ہوجا کہ اس کے بعد کہمی ناراض نہ ہو۔

اسے الله درود نازل فراسیدنا مخد پردوتیرے بند اور رسول بیں اور درود نازل فراسا سے مومنین اور مومنات اور سلمین ومسلمات پر

وروس بورسایین و سام ای در اسیدنا محد اوراک سیدنا محد پر اور برکت نازل فراسیدنا محد اوراک سیدنا محد پر اور رجت نازل فراسیدنا محد اوراک سیدنا محد پرجیسا که تونے درود و برکت و رجت میدنا ابرام واک سیدنا ابرامیم پرنازل فرایا - بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے -

اسےاللہ دروونازل فرہاسیدنا محداوراک سیدنا محد پرجس طرح تونے درودنا زل فرہایا آک سیزنا الجزیم پرسیے شک توستودہ صفات بزرگ ہے ، اسےاللہ

بركت نازل فراسيدنا محدا ورآل سيدناعمدير جس طرح تونے سیدنا ابراہیم کی اولا دیربرکت نازل فرائی بیشک توستوده صفات بزرگ ہے۔ اے الله درود نازل فراسیدنامحداورآل سیدنا محد رجبيها كمتونى درو دنازل فرمايا آل سيذا البيم یربیشک توستوره صفات بزرگ ہے اور برکت ، نازل فرماسیدنامحداوراک سیدنامحدر رجیساکه تو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم کی اولا و پر بشک توستوده صفات بزرگ ہے۔ اسے الله دروونازل فراسیدنا محرا ورآل سینا محدصلى الشرعلسيولم يرحبس طرح توسف دفرونارل فرمايا سيدناا براتهيم بربنشك توستوره صفات بزرگ ہے اساللہ رکت نا دل فراسیدنا محراورآل سیدنا محدرجس طرح توني سيدنا ابراهيم ربركت نازل فرال بیشک توستوده صفات بزرگ ہے۔

بیسک و موده معان بروسید ایران کار اے الله درود نازل فراسید نا محداوراک سیدنامحد پرجیسا کرتونے درود نازل فرایاسیدنا ابراہیم اور آل سیدنا ابراہیم پر بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے اور برکت نازل فراسیدنا محداوراک سیدنا محد پرجیسا کہ توسفے برکت نازل فرائی سیدنا ابراہیم پر بیشک توصیدہ صفات والا بزرگ سے۔ بَارِكُ عَلَىٰ تُعَمَّدٍ وَّعَلَىٰ الِ مُعَكَّدٍ كُنَّمَا بَازَكُتَ عَنَكَىٰ إِلِ إِبْرَاهِيْمُ ُ النَّكَ حَمِينُكُ تَجِينُكُ تَجِينُكُ -(٧) ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَكَّدِ وَعَلَىٰ الِ مُحَمَّدِ كَمَّاصَلَّيْتَ عُلَىّ الِ إُنْزَاهِيْمَ إِنَّكَ حَبِينَكُ فِجَيْثُ قَ بَأْرِكُ عَلَىٰ مُحَمَّيْهِ وَعَلَىٰ الِ مُحَمَّيهِ كَمَابَارَكُتُ عَلَىٰ أَلِى إِبْرَاهِ يُورَ رِاتَّكَ حَمِيْكُ مِنْجِيْكُ. (٤) ٱللَّهُ مَرَّصَلِّ عَلَى مُحَتَّدِيرَةً عَلَىٰ الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَكَّ ابْرَرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٱللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَـٰ لِيَ الِ مُحُكَّدُي كَمَا بَارَّكُتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمُ إِنَّكَ حَمِيْكٌ فَجِيْدً"

(٨) ٱللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَى مُحَكَّدِيرٌ وَعَمَلَى

الِ مُحَمَّدٍ كُمُاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ مِيْمَ

وعملى الراثراه ثيم راتك حبيثة

عِجِيْنُ وَبَادِكُ عَلَىٰ هُمَتَٰدٍ وَعَلَىٰ الِّنِ مُعَتَّيرِ كَمَا بَا ذَكْتَ عَلَىٰ ابْرَاهِيْمَ

رانَّكَ حَوِيْنَ مَّحِيْنَ مَّحِيْنَ مَ بَيْكَ وَمِيده صفات والابزرگ ہے۔ عده والمغرق بين الخاص والسادس بلفظ اللهم قبل بارك كما يظهره بالسعاية ومنها اخذها في زاد السعيد- اے اللہ درود نازل فراسیدنا محداد داکسیدنا محدریص طرح تونے درود نازل فرایا سیدنا ابراہیم پراور رکت نازل فراسیدنا محداو راک سیدنا محدید جس طرح تونے سیدنا ابراہیم پر رکت نازل فرائی بیشک توستو دہ صفات بزرگ ہے۔

اے اللہ درود نازل فراسیدنا عمرا وراک سیدنا عمر پرصیا کہ تو نے درود نازل فرایا سیدنا ابراہیم پر بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔ اسے اللہ برکت نازل فراسیدنا عمرا وراک سیدنا عمر وہیا کرتونے سیدنا ابراہیم کی اولا دربر بکت نازل فرائی بیشک توستورہ صفات بزرگ ہے۔

بیست و سوره سی بروسید اے الله دروونازل فراسیدنا محدا ورآل سیدنا نمر پرجس طرح توسفه آل سیدنا محدا درآل بیونامحد فرایا اور برکت نازل فراسیدنا محدا درآل بیونامحد پرجس طرح توسفه سیدنا ابرامیم کی اولاد پردکت نازل فرمائی سارسے جہانوں میں بیشک وستورہ صفات بزرگ ہے۔

اے اللہ ورود نازل قرباسیدنا عمداور آپ کی از طبرات اور قربات پرجس طرح تو نے سیڈ ابراہیم کی اولاء پر کست نازل فربایا اور پرکت نازل فربایا اور پرکت نازل فربایا مطہرات اور قرباتی برجس طرح تو نے سیدنا ابراہیم کی اولاد پر پرکت نازل فربائی بیشک توصیدہ صفات والاز برگ ہے۔

(و) ٱللهُمُّ صَلِّ عَلِي هُنَّدٍ وَعَلَىٰ الِ مُحَتَّدِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَىٰ ابْرَاهِمُّ وَبَارِكُ عَلَىٰ هُنَّدِ وَعَلَىٰ الْ عُمَّدِ حَمَا بَارَكُتَ عَلَىٰ الْبَرَاهِمُ إِنَّكَ حَمِيْنُ مَجِيْدُ (١) ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَى هُنَّدٍ وَعَلَىٰ

اِنَكَ حَيْثِكُ تَجِيثُكُ الْحَيْدُ . (١) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَنَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَنَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّةُ إِكْمَا اللَّهُ عَلَىٰ مُحَنَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّ مُحَنَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللَّ البُرَاهِ مُنِدَ فِي الْسُلَمِيْنَ إِنَّكَ البُرَاهِ مُنِدَ فِي الْسُلَمِيْنَ إِنَّكَ مَمِينَكُ مَّجِيْدٌ .

اے الله دروونازل فراسیدنامحداورآپکی - رَسَونِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدٍ وَّعَلَى ا زواج مطهرات اورآپ کی ذریات رجیسا فینے أزْوَاهِم وَذُرِّيَتِم كَمَاصَلَيْتَ درودنازل فرمايا آل ابراتيم پراور بركت نازل فرا عَتَلَىٰ الِ إِجْرَاهِيْمَرَ وَبَارِكُ عَلَىٰ سيدنا محراورآب كى ازواج مطهرات اورآب كى مُحَمَّدًي قُوعَلَى ٱزْوَاجِهٖ وَذُرِّتَيْتِهِ كَمَا أَبَارَكُتَ عَلَى اللهِ ابْرَاهِ يُمَ ذريات يرصياك توف آل ابراسي يربركت نازل رِآلُفَ حَمِيْكً مَّجِيْكً ـ فرائی بیشک توستوره صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ درود ٹازل فرانی اکرم سیدنا محدا حدا (١٣) ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ كى ازواج مطهرات برجوسار يدمسلانون كالين اِلنَّيِيِّ وَٱزْوَاحِهَ ٱفْھَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ میں اورآپ کی ذریات اور آپ کے اہل بیت پر وَذُيِّرَ بَيْتِهِ وَٱلْهُـٰلِ بَـٰيْتِهِ كُـمُـا جيسا توني سيرناا براجيم يردرود نازل فسوايا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَبِيْكُ بینک توستوره صفات بزرگ ہے۔ اسے الله درود نازل فراسیدنا محداور آل سبیدنا (٥١) ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلِي مُحَكَّمِهِ وَعَلَى الِ مُحِمَّتُ لِوَكُمُ اصَلَّيْتُ عَلَى ابْوَاهِيْمَ محدرجس طرح تونے درود نازل فرایا سیفا الزیم اورآل سيناابراجيم براور بركت نازل فراسيدنا وَعَلَىٰ الِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَىٰ

مُحَمَّتَيٍ تُؤْعَلَى الِل مُحَتَّيِرِكُمَابَارَكُتَ

عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَتُرَخَّمُ عَلَى مُحَكَّدٍ

وَعَلَىٰ الِ مُحَتَّدِي كَمَا تُرَجَّمْتَ عَلَّىٰ

ر۱۷) اللهُ هُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعُلَى الِ مُحَمَّدِ كِمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِذَا هِيْمَ

وَعَلَيَ الِ ابْرَاهِ يُمَ إِنَّكَ حَمِيْكُ

عِّبِيْنُ ٱللَّهُ عَلَى مُحَمَّدًا بِالِكُ عَلَى مُحَمَّدًا

وَّعَلَىٰ إِل مُحَتَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ

رِابُرَاهِيُهُمْ وَعَلَىٰ الِ رَابُرَاهِيْهُمْ -

عمداوراک سیدنامحد پرجس طرح تونے برکت ازل فرمائی حضرت ابراہیم پراور جمت بھیج سیدنامحد اور آل سیدنامحد پرجس طرح تونے رحمت بھیجی سیزا ابراہیم پراور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر۔ اے اللہ سیدنامحد اور آل سیدنا محد پر درود دازل فراجس طرح تونے حضرت ابراہیم اور حضرت الجامیم

فراجس طرح تونے حضرت ابراہیم اور حضرت الراہیم کی اولاد پر درو د نازل فرایا بیشک توسنو دہ صفا بزرگ ہے ۔ اسے الترسیدنا محد اور سیدنا محد کی اولاد بر برکت نازل فراجس طرح تونے سیدنا

عَلَّى رَبُرَاهِ ثِيمَ وَعَلَّى الِي رَبُرَاهِ ثِيمَ ابراہیم اور سیرنا ابراہیم کی اولا دیر برکت نازل 🖟 إنَّكَ حَمِيْنُ بِجَيِيْنُ ٱللَّهُمَّ تَرَخَّمُ فهائي بيشك توستوده صفات بزرگ يصلط لله عَلَى مُحَتَّدٍ وَّعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَتَدٍ كَمَا رحمت بيهج سيدنا محدا ورسيدنا محمد كى اولاد رجمة تَرَخَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَـلَى طرح توني سيينا براهيم اورسينا ابراهيم كياولاد پررجمت بھیجی بیشک توستورہ صفات بزرگ ہے الِ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِينًا لَهُ عَجِينًا اے الله سيرنامحدا ورسيدنامحد كى اولا در محبت ٱللَّهُمَّ تَحَكَّنُ عَلَى مُحَمَّدٍ ۚ وَكَالَى الِ مُحَمَّدُهِ كُمَّا تُحَمَّنُتُ عُكَّ إُبْرَاهِيْمَ كيرنشفقت فراجس طرح تونے حضرت أبراتيم اورحضرت ابرابيم كى اولاد يرمحبت آميز شفقت وَعَلَى الِ إِنْـرَاهِــِيْمَ إِنَّكَــ حَمِيْنُهُ مَّحِنِينًا اللَّهُمُّ سَلِّمْ فرائی بیشک توستوده صفات بزرگ ہے۔ لےاللہ سلام بهيج سيدنا محدا ورسيدنا محدكى اولادترسين عَلَىٰ مُحَتُّدٍ وَّعَلَّىٰ الْ مُحَتَّدٍ كَمَاسَكَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ إِل طرح توفي حضرت ابراتيم اوران كى اولاد يرسلام ابْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيثُكُ مَّجِينًا -بھیجا بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔ (١٤) ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَدَّدٍ وَّ عَلَى اسعالله دروونازل فراسيدنا محمدا ورسيدنا حمدكى آل پر اور برکت وسلام بیسج سیدنامحراورسی<sup>نا</sup> الِ مُحَمَّدًيهِ وَبَالِاكُ وَسَلِّمُ عَسَلَمُ عُحَتَدٍ وَعَلَىٰ إِلِ مُحَتَدٍ وَارْحَمُمُ محدى اولا ديراور رحمت فراسيدنا محداورسيذا محد کی اولاد پرجیسا تونے درود وبرکت اور وجت نُحَتَّدًا وَّالَ مُحَتَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ نازل فرمائي سيدنا ابرابيم اورآل سيدنا ابرابيم وَ بَازَكْتَ وَتُرَحَّمُتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمُ وَعَلَىٰ الِل إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعُلْكِيدِيْنَ يرسارے جہانوں ميں ببشڪ توستوره صفات إِنَّكَ خَمِيْكُ شَجِيْكُ. (١٨) ٱللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَكَّدٍ وَّعَلَى

ال مُحَمَّتَمِ كَمَاصَلَّكَيْتَ عَلَى إِثْرَاهِيْمَ

وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيكً

عِجَيْنَ ٱللَّهُ مُعَ بَارِكُ عَلَى مُعَكَّمَ إِن

اے الله سیدنا محدا ورسیدنا محدی اولاد پر درود نازل فراجس طرح تونے محدت ابراہیم اور مخت ابراہیم کی اولا دیر درودنا زل فرایا بیشک توشق صفات زرگ ہے اے اللہ سیدنا محدا ورسینا محد کی اولا دیر برکت نازل فراجس طرح تونے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرِ ان بیشک توستودہ صفات بزرگ ہے۔

مروری بات قابل تنبیریت که زادانسعید کے حوالوں میں کاتب کی غلطی سے تقدم تافر ہوگیا اس کا لحاظ رہے۔

(19) أَلَكُهُمُّ صَيِّلَ عَلَى هُمُنَيِّدِ عَبُرِكَ الدَالتُدا بِنَهِ بَدَ اور سول سِيدَا مُحدِرِ وَرَسُّوْلِكَ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى أَلِ درود نازل فراجيسا كرتو في حضرت ابراسيم كَ رابُرَاهِ أَيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِهِ وَ الالرردرود نازل فرايا اور سيدنا محراور آل سِنْ عَلَى الِ مُحَمَّدِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى مُحدِرِ رَكِت نازل فراجس طرح تو في صفرت

ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی۔

اے الله درود نازل فرمانبی امی سیدنا عمد اور سیدنا محدکی اولا در چس طرح تونے تعزت آبرایم

پردرود نازل زمایا اور بکت نازل فرانبی ای سیزا محرر چس طرح تونے حضرت ابراہیم پر بکت نازل

فرمائی میشک توستوره صفات بزرگ ہے۔ اسے الشاہنے (برگزیدہ) یندسے اور اپنے رسول نبی امی سینا محد پر اور سیزنا محدکی اولاد پر درود

نازل فرا اسے الله سینامحداورسیدنامحد کی اولاد پراییا درودنازل فرابوتیری رضا کا ذریع بواور رَ-٧) اللهُ تُرَصَّلَ عَلَى هُنَدِي إِلنَّيْنِ الدُّيْنِ وَعَلَى اللهُ مُنَدِيكُمَّاصَلَّيْنَ عَلَى إِجْرَاهِ مُنَ وَبَارِكْ عَلَى مُمَّتَدِ النَّدِيِّ الدُّقِيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَسَلَى اجْرَاهِ مُنَ اللَّهِ عَلَى حَمِينَةً مَجَيْدً -اجْرَاهُ وَلِكَ النَّبِي الدُّقِي وَعَلَى ال وَرَسُولِكَ النَّبِي الدُّقِي وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ النَّ

هُحَتَّدٍ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلى هُنَدِ وَعَلَٰ

الِ هُخَتَيِهِ صَالَوَةً تُكُونُ لَكَ رِضَى وَ

ال رُقْبُرَاهِيْمَ -

وَّعَلَىٰ الِلهُ مُحَكَّدٍ كَمَا بَازَّلْتَ عَكَ

إبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ الِرابُوَاهِيْمَ

عه زيد في نشرالطيب بعدة انك حميد جيد وليس هوفي زاد السعيد وهو الصحيح لاند اخذه ص الحصن وليست فيد لهذه الزيادة ١٠

لَــُ جُــُزَآءٌ وَ لِحَقِّبُمَ ادَآءٌ وَّ اَعْطِيهِ الْوَسِيُّلَةَ وَالْفَضِيُّلَةَ وَ الْسَفَّامُ الْسَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَلَنَّهُ وَاجْزِوْعَنَّا مَا هُوَ آهُدُهُ وَ الجزع ٱفْضَكَ مَا جَانَ يُتَ نَبِيًّا عَنْ قُوْمِتُ } رَسُوْلًا عَـنَ ٱمَّنتِهِ وَصَلِّ عَــلل جَمِيتُج إِخُوَا يُهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَاۚ ٱرْحَمَ التّراجِيميّنَ ـ (۲۲)ٱللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى كُمُتَّدِ النَّبِيّ

الأبقي وعكل إل مُحَمَّيهِ كَمَاصَّلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْلِرَائِرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى لِمُ مَنْتَدِ إِلنَّهِيِّ الْأُرْقِيِّ وَعَلَى الِ مُحَتَّدِ كُمَا بَأَرَّكُتَ عَكَّ ابتزاهيتم وعملك إلى إبتزاهيتم إتك ڂؚۑؽ۬ڴۿڿؽڴ؞

(٢٣٧) ٱللَّهُ مَّ صَرِلَ عَلَى مُحَتَّيِدٍ وَّ عَلَّى ٱهْلِ بَيْتِهِ كُمَّاصَلَّيْتُ عَلَّى إنزاهِيُمُ انَّكَ حَمِيْكُ مَجِيُدُّ ٱللَّهُ مَ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ

ٱللّٰهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدِي وَعَلَىٰ أهْ لِ بَيْتِعِ كُمَّا بَارَكُنْتَ

يراك ارجم الراحين درودنازل فرما اسےالله درودنازل فرانبی امی سیدنا محدیرا ورسینا محدكى اولا درجبيها توفي درو دنازل فرمايا حفرت ابراسيم اورحضرت ابراميم كى اولاد براور ركت نازل فرمانبى امى سيدنا محد اور سيدنا محركي اولادير جيسا توف بركت نازل فرائ حضرت ابرابيماور حضرت ابراهيم كى اولا وبربيثيك توستوره صفات

سے اورکسی رسول کواس کی اُتت کی طرف سے

عطافرايا اورحضورك تمام برادران نبياروصالحين

اسے الله درودنازل فراسیدنا محدیرا ورآپ کے كمروالون يرجيسا توني حضرت ابرابيم بردرود نازل فرمایا مبینیک توستوره صفات بزرگ ہے۔ ات الله جارے اور ان کے ساتھ درودنازل فرما۔ اے اللہ برکت نازل فرماسیدنا محدر اورآب کے گھروالوں پرجبیما تونے برکت نازل فرائی حفرت

حسِنور کے لئے پورا بدام ہواور آپ کے تق کی آ ادائيكي بوا ورآپ كو وسيله اور فضيلت اورمقام محودجس كاتون وعده كياسيءطا فرمازان تنواسكما بیان فسل افی کی مدیث محدیر گزرگیای اور حضور کو ہماری طرف سے الیسی جزاعطا فرماجوآپ کی شان عالی کے لائق ہو اور آپ کو ان سب سے افضل بداءعطا فراجو تونيكس نبى كواس كى قوم كماط ابراسیم پر بیشک توستوده صفات بزرگ ہے۔
اسالتہ جارے او پران کے ساتھ برکت تا زل فرا
الٹر تعالی کے کفرت دروداور ہو مینین کے کفرت درود
الٹر تعالی کے کفرت دروداور ہو مینین کے کفرت درود
اسیدنا محراور سیدنا محرکی اولاد پر (نازل) فراجیسا
تونے حضرت ابراہیم کی اولاد پر فرایا بیت ک تو
ستوده صفات بزرگ ہے۔ اور برکت فراسینا
محراور سیدنا محرکی اولاد پر جیسا تونے برکت
محراور سیدنا محرکی اولاد پر جیسا تونے برکت
نازل فرائی حضرت ابراہیم اور حضرات ابراہیم
کی اولاد پر جیسا تونے برکت
کی اولاد پر جیسات توستودہ صفات بزرگ ہے۔
کی اولاد پر ب

عَلَى اِبْرَاهِيُمَ اِنَّكَ حِينَدُّ عَلَيْكَ مَعَهُمُ مَا اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَيْكَ مَعَهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ بَارِكُ عَلَيْكَ مَعَهُمُ مَ صَلَوَاتُ اللَّهُ وَمِنْكَ اللَّهُ وَمِنْكَ اللَّهُ وَمِنْكَ اللَّهُ وَمِنْكَ اللَّهُ وَمِنْكَ اللَّهُ وَمِنْكَ مَلَوَاتِكَ اللَّهُ وَمِنْكَ وَبَهُ مِنْكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْكُ وَبَارِكُ عَلَيْكُ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْكُ وَبَارِكُ عَلَيْكُ مَنْكَ حَمِينَ لَكَ عَلَيْكُ وَبَارِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَبَارِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ مَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَبَارِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَبَارِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَبَارِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَبَارِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَمَنْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَنْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَنْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلْمُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالِكُمُ عَلَيْكُولُوكُ اللْعُلِمُ عَلَيْكُولُ اللْعُلِمُ اللَّهُ

(٢٥) وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ٱلْأُمْتِيِّ ـ

## عِيبَغُ السَّكَارُم

(٢٩) التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْكَ السَّكَامُ عَلَيْكَ الشَّيْ وَرَحْمَتُ اللهِ وَ الشَّيْكَ الشَّيْكَ الشَّكَامُ عَلَيْكَ وَكَحْمَتُ اللهِ وَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ الشَّلَامُ وَ وَعَلَيْ عَلَيْكَ اللهِ الشَّلِحِيْنَ اللهُ وَ وَعَلَيْكَ الشَّهُ وَ السَّهُ وَ الشَّهُ وَ الشَّهُ وَ السَّهُ وَ الشَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَ السَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْهُ السَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَ السَّهُ وَ السَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَ السَّهُ وَ السَّهُ وَ السَّهُ وَالْمُوالْمُ السَّهُ وَ السَّهُ وَ السَّهُ وَالْمُ السَّهُ وَالسَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسُّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالْمُنْ السَّهُ وَالْمُ السَّهُ وَالسَّهُ وَالْمُ السَّهُ وَالسَّهُ وَالْمُسُلِيْمُ وَالْمُوالِمُ السَّهُ وَالْمُ السَّهُ وَالسَّه

(٧٤) اَنتَّحِيَّاتُ الطَّيِّيَاتُ الصَّلَوَاتُ

ساری عبادات تولیدا ورعبادات بدنیداورعبادات مالید الله تفالی کے لئے ہیں۔ سلام ہوآپ پراپ بنی اوراللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ سلام ہوتیم پراوراللہ کے نیک بندی پر میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بیٹیک اللہ کے سواکوئی معبود تبییں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیٹیک کہ بیٹیک اللہ کے سواکوئی معبود تبییں اور شہادت دیتا ہوں کہ بے رسول ہیں۔ کے رسول ہیں۔

سارى عباديني قولى عبادات ماليدعبادات بدنيرالشر

کے بعة ہیں۔ اسے نبی آپ پرسلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں سلام ہوج پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ہیں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کر اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محدصلی اللہ علیہ قلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

تمام عبادات قوليه ماليه بدنيه التهبى كصلفين إع نبى آب برسلام اورالله كى رجمت اوراس كى بركتين نازل بون سلام بوسم ير اورالله كي نيك بندون يربس شهادت ديتا بون كدالة كيسوا كوئى معبودنهين وة تنهاب اس كاكوئي شرك نہیں ہےاور شہادت دیتاہوں ک*سیدنا فرصالل*تہ علیدولم الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سارى بابركت عبادات قولىيرعبا دات بدنيرعبادات ماليه التُدك كئة بين سلام بوآب يراع نبي اور الله كى رهمت اوراس كى بركتين بون سلام بويم یر اوراللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی ریتا بون كرمبشك الشك سواكوني معبودتهين اور گواہی دیتا ہوں کر بیشک سیدنا محداللہ کے بند<sup>ے</sup> اوراس کے رسول ہیں۔

الله ك نام سے مثروع كما ہوں اورالله كى توفق سے مثروع كما ہوں سارى عبادات قوليمبارا بدنير عبادات ماليہ الله كے لئے ہيں سلام ہواكب پر رِلْمِهِ السَّكَارُمُ عَلَيْكَ ايَّهُمَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْتَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الشِّيلِيِّينَ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّمَدًا عَبْدُنُ هُ وَرَسُّوُلُهُ .

(٢٨) اَلتَّحِيُّاتُ لِثْهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ٱبُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرُّكَاتُكَ اَسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَـلَى عِبَادِ اللهِ الصِّلِحِينَ ٱشْهَدُ آنُ لَّآوِالَهُ إِلَّا الله وخدة لاشريك له واتنهك أَنَّ مُحَتَّدٌ اعَبُدُهُ وَرُسُولُهُ -(٢٩) ٱلتَّحِيَّاتُ الْمُبَازَكَاتُ الصَّلَوَاتُ القَلِيّبَاتُ لِلْهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ ٱيُّهَا النَّابِيُّ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبُرُكَاتُهُ سَلَّامٌ ۗ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الطَّالِحِينَ ٱشْهَــُكُ ٱكْ لِآرَالُهُ وِالْدَالِلُهُ وَ أشَّهَدُّاتُ مُحَمَّدُّاعَيُّدُا وَرَسُولُهُ ـ

ورسوبه. (۳۰) پشسیم الله و بالله التَّحِیْتَاتُ الله وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّلِیْبَاتُ السَّلَامُ عَلَیْكَ اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی کہتیں ہیں ہم پراور اللہ کے نیک بندوں پر زبھی سلام ہو ہیں شہادت دیتا ہوں کہ بیشک اللہ کے سواکو تی معبور نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا عماللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔ اللہ تعالیٰ سے بیں جنت کی در نواست کرتا ہوں اور جہتم سے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں ۔

پاکیزہ عبادات تولیرعبادات مالیرعبادات بدنیہ
اللہ کے لئے ہیں سلام ہوآپ پراسے جی اوراللہ کی
رحمت اوراس کی برکتیں ہوں ہم پراوراللہ کے
نیک بندوں پر (مجی) سلام ہو یس شہادت دینا
ہوں کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے سواکوئی میروزیں
اورشہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا عمراللہ کے
بندے اوراس کے رسول ہیں۔

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں اور الله کی ہی توفق سے ہوسارے ناموں میں سب سے بہتر نام ہے ماری عبادات تولیہ عبادات بدنیہ اللہ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشک اللہ کے سواکوئی مبور نہیں وہ نہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی تیتا ہوں کہ بلاشک سیدنا محراللہ کے بندے اوراس کے دیول ہیں آپ کوئی کے ساتھ (فراندواروں کے لئے) توشیح دینے والا (نافرا فوں کے لئے) ڈرانے والا بناکر ہے اور

الله الشليحين اشهك آن لآ الله الآالله و آشهك آن لآ محتكا عبرة فورشوله محتكا الله الجنه ورسوله مناك الله الجنه واعثود إليه من الخار السارة بله الزاكيات الموليات السّرة ويخمه الله وبركائه السّرة ويخمه الله وبركائه الله الألف و اشهك آن لآ الله الآلف و اشهك آن لآ

ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

التشكاد ترعكبنا وعلى عباد

(٣٢) بِشْجِ اللهِ وَبِاللهِ بَحَيْرِ الْوَسُمَاءِ التَّجِيَّاتُ الطَّيِّيَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ الشَّهَدُّ الَّهِ الْاَرَالَةَ إِلَّا اللهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكِ لَهُ وَاشْهَدُ اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شُرِيْكِ لَهُ وَاشْهَدُ اللَّهُ وَخَدَهُ وَ مُحَمَّقَدُّا عَبْدُكُ فِي الْعَقِ مُصُحَفِّدُ الْمَسَلَمُ بِالْحَقِ رَسُّولُهُ الرَّسَلَمُ بِالْحَقِ رَسُّولُكُ السَّاعَةُ النِسَيَةُ

غَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

اسيس كوئى تكسنېيى بسلام بوآپ پر اعنى اورالله كى رحمت اوراس كى يكتس بون الل بويم يرا ورالشك نيك بندون يراع الشميري فقر فرما اورمجه کوردایت دے۔ سارى عبا دات قولى عبادات ماليدا ورعبادات بترته اور ملک الڈ کے لئے ہے سلام ہوآپ پراے نبی اورالله کی رحمت اوراس کی رکیتیں ہوں۔ الشك نام س تروع كرابون مسارى عبادات قولى الترك لتة بيس سارى عبادات بدنير الشرك لتي بسارى باكميزه عبادات الشركم لفين الام اوی براورالله کی رحمت اوراس کی رکتس بول سلام ہو ہم راوراللہ کے نیک بندوں رمیں نے اسبات كالوابى دىكم الشك الشيك الأ معبودنهين اوريس في كوابى دى كر بلافتك سيرنا محدالترك رسول بن-

ساری عبادات تولیدعبادات الیدعبادات بنیر (اون ساری باکیزگیان الشکے سے بین بین شہات دیتا ہوں کہ بیشک الشکے سواکوئی معبود نیین وہ شہاہے اس کاکوئی شریک نہیں اور بیشک میٹا۔ محدالشک بندسے اوراس کے رسول بین سلام ہوگب براسے بی اورالشکی تھت اوراس کی رکتیں ہوں سلام ہو ہم پر اورالشک نیک بندوں پر۔ ساری عبادات تولید الیہ اور عبادات بدنیہ اور

لَّارَبْتِ نِيْهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرُحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِيْنَ ٱللَّهُمُّ اغُفِرُكِ وَاهْدِينُ -(سرس) التَّحِيَّاتُ الْطَيِّبَاتُ وَالطَّلَوَاتُ وَالْمُمْلُكُ لِلَّهِ ٱلسَّكَلَامُ عَلَيْكَ ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ -(٣٣) بِهُمِ اللهِ الشِّحِيَّاتُ لِللهِ الصَّلَوَاتُ يِتْهِ الرَّاكِيَاتُ بِنَّهِ السَّكَامُ عَـٰكَى الشَّـٰيِّيِّ وَ رَحْـٰمَةُ اللهِ وبركاتُهُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِـــُينَ شَهِدُتُ أَنُ لِكَرَالِدَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدُكُ آتَ مُحَمَّدُا

رَّسُولُ اللهِ -الْكُوكِيَاكُ اللهِ الطَّيْبَاكُ الطَّلَوَاكُ النَّوْلِكِيَاكُ اللهِ الشَّلُواكُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ ا ساری پائیگیاں اللہ کے لئے ہیں ہیں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گائی دیتا ہوں کہ سینا مجد اللہ کے بندے اور اللہ کی رصت اور اس کی برکتیں ہوں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ شمام عبادات تولیہ برشید اللہ کے لئے ہیں۔ سلام ہوآ کے پرائی اور اللہ کی رصت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پراوراللہ کے نیک بندوں پر۔

تمام عبادات قولی برنیه الیدالشر کے ستے ہیں سلام ہوآپ براے نبی اورالشری رحمت ہوسلاً ہوم پراورالشرکے نیک بندوں پربیں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشک الشرکے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محدبے شبرالشرکے بندے اوراس کے دسول ہیں۔

ساری بابرکت عبادات قولیرهبادات بذیب عبادات مالیه الندک ساتے بیس سلام ہوآپ پراسے نبی اوراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں سلام ہوہم پر اوراللہ کے نیک بندوں پر پس شہادت دیتا ہوں کسبے شبر اللہ کے مواکوئی مبدونہیں اورشہادت دیتا ہوں کہ بیشک میوا لَّا اللهُ الآلااللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَ رَسُولُهُ وَعَلَيْنَا اللهِ وَجَرَا اللهِ اللهِ وَجَرَا اللهِ اللهِ وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ اللهِ السَّلَواتُ اللهِ وَمُحْمَةُ اللهِ وَمُحْمَةُ اللهِ وَمُحْمَةُ اللهِ وَمُحْمَةً اللهِ وَاللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ السَّلَواتُ اللهِ السَّلَواتُ اللهِ السَّلَواتُ اللهِ السَّلَواتُ اللهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ السَّلَواتُ وَعَلَى اللهِ السَّلَواتُ اللهِ السَّلَواتُ اللهُ اللهِ السَّلَواتُ وَعَلَى اللهِ السَّلَواتُ وَعَلَى اللهِ السَّلَواتُ وَعَلَى اللهِ السَّلَواتُ وَعَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ السَّلَواتُ وَعَلَى اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ السَّلَامُ وَعَلَى اللهُ السَّلَامُ وَعَلَى اللهُ السَّلَامُ وَعَلَى اللهُ السَّلَامُ وَعَلَى اللهُ السَّلَامُ وَعَلَى السَّلَامُ وَعَلَى السَّلَامُ وَعَلَى السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ وَعَلَى السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَلَّلَامُ اللّهُ السَلَّلَى السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ اللّهُ السَّلَمُ اللّهُ السَّامُ اللّهُ السَّ

الزَّالِيَاتُ لِللهِ اَشُهَٰكُ اَتُ

لَّا الْمَ الَّا اللَّهُ وَالشُّهَدُ اَتُ عُنَةً كَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (٣٩) التَّحِيَّاتُ النَّبَارَكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الشَّيِّةُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الشَّيِّةُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الشَّيِّةُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْهُا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

عِبَادِ اللهِ الصَّلِعِيْنَ ٱشْهَدُ أَنَّ

الطَّيْلِمِيْنَ ٱشْهَاكُ آَثُ الْآلِلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَاكُ آتَ مُحَمَّدًا مُعْدِدُ أُنِيْنًا

(٨٠) يستسيم الله والتك كلار الذك ال عنروع كما بون اور الم بو عَلَىٰ رَيْسُولِ اللهِ- الله كرسول ير تنكبك : - علامه خاوى نے تول بدیع میں شقل ایک باب ان درود ں 🗈 کے بارے میں تحریر فرایا ہے جواوقات مخصوصہ میں بڑھے جاتے ہیں اوراس میں بیرواقع مگنواتے ہیں۔وضور اور تیمم سے فراغت پراورعنس جنابت اور عنسل جیض سے فراغت

یرنیز نمآزے اندراور نازے فراغ پر اور نمآز قائم ہونے کے وقت اوراس کا مؤکد بونامنت کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد اور التیآت کے بعد اور فنوت میں اور تہجد کے لئے کھڑے ہونے کے وقت اوراس کے بعداور مساجد پر گزرنے کے وقت اورمسآجدکو دیکھرکراوزمساجدیں داخل ہونے کے وقت اورمساتیدسے باہر آنے کے وقت اور اذات کے جواب کے بعد اور خبعہ کے دن میں اور خبجہ کی رات یں اور شنبہ کو اتوار کو پیر کو منگل کو اور خطبتریں جعدے اور دونوں عیدوں کے خطبین اوراستیتاری نمازے اورکتوف کے اورختوف کے خطبوں میں اور عیدین اورجنآزہ کی مکبیرات کے درمیان میں اورمیتت کے قبریاں داخل کرنے کے وقت اورشعبان کے جینے میں اور کعتبر تربین پر نظر النے کے وقت اور ج میں صفآمروه پر چرطصنے کے وقت اورلبیک سے فراغت پراور تجرآسود کے بوسر کے وفت أور مُتَرَّم سے چھٹنے کے وقت اور توفری شام کُواور تمنّی کی سجد میں اور مريز منوره برنكاه رلين كوقت اورصنورا قدس صلى الشاعلية ولم ي فراطهري زيار ك وقنت اور رضنت ك وقت اور حضورا قدس صلى الشعليه وسلم ك المارف رينه اورگزرگا ہوں اور قیامگا ہوں جیسے بدر وغیرہ پرگزرنے کے وقت اور جانورکو ذریح كرفے كے وقت اور تجارت كے وقت اور وتسيت كے كلھنے كے وقت كاتے كے خطب میں دن كے اول آخريس سونے كے وقت اور سفركے وقت اور سوارى پرسوار ہونے کے وقت اور جس کو نبیند کم آق ہواس کے لئے اُور بازار جانے کے وقت دعوت میں جانے کے وقت اور گھریں داخل ہونے کے وقت اور ساتے

شروع کرنے کے وقت اور بیٹم اللہ کے بعد اور ع کے وقعت، برجینی کے وقت سختیوں کے وقت اور تھ کی حالت میں اور ڈو آبنے کے موقع پر اور طاعون کے زبانہ میں اور و آمار کے اول اور آخر اور در تمیان میں کان بینے کے وقت یا وں سونے کے وقت چینک آنے کے وقت اورکسی چیزکورکد کر بھول جانے کے وقت اورکسی چیز کے اچھا گلنے کے وقت اور تولی کھانے کے وقت اور گذشھ کے بولنے کے وقت اورگنآہ سے نوب کے وقت اور حبّب صروزیں پیش آوی اور مرحال میں اوراً سُرحُصْ کے لئے جس کو کھے تہت لگائی گئی ہوا وروہ اس سے بری ہو اور دوستوں سے مالقات کے وقت اور بجنتے کے اجتماع کے وقت اوران کے عالمدہ ہونے کے وقت اور قرآن پاک کے ختم کے وقت اور قرآن پاک کے حفیظ کرنے کی دعائیں اور مجلس سے المفض ك وقت اوربرآس مكرس جبأن الشك وكرك لئ اجتماع كياجانا بواور سركلام كے افتتاح میں اور جب حضور اقدس صلی النّد علیہ وسلم كا ذكر مبارک ہوہم كی اشاعت کے وقت مدیق پاک کی قرارت کے وقت فتولی اور وغظ کے وقت اورجب مصورا قدس صلى الشرغليه ولم كا نأم مبارك لكصامات معلامة سخاوى نياوقات مخصوصہ کے باب میں یہ مواقع ذکر کئے ہیں اور پیران کی تائید میں روایات اورآثار ذکر کئے ہیں۔ اختصارًا صرف مواقع کے ذکر پر اکتفار کیا گیا ۔البتہ ان میں سے بعض کی روایات اس فصل میں ذکر کی جاچکی ہیں۔ البتہ ایک بات قابل تنبیر ہے کہ علامه سفاوي شافعي المذمهب بين اوريرسب مواقع شافعير كي بهار مستحب بين حنینے کے نزدیک چند مواقع میں متحب نہیں بلکہ کروہ ہے۔ علامه شامی لکھتے ہیں کر درو دستریف نماز کے قعدہ انیرہ میں مطلقًا اورمنتو کے علاوہ بقیہ نوافل کے قعدہ اولی میں بھی اور نماز جنازہ میں بھی سنت ہے اور بن ا وقات میں بھی بڑھ سکتا ہو بڑھنامستحب ہے، بشطیکہ کوئی مانع نہ ہوا ورعلمانے

تصریح کی ہے اس کے استحباب کی جمعہ کے دن میں اوراس کی رات میں اور شنبہ کو اتوار کو جموات کو اور صبح شام اور مسجد کے داخل ہونے میں اور شکلنے میں اور شوافیر صلی الشرعليہ ولم كى قبراطهر كى زيارت كے وقت اورصفامروه پرتمبه وغيره كے خطبين ا ذان کے جواب کے بعد اور تمبیر کے وقت اور دعا مانگنے کے شروع میں بیج میں اوراخیریں اور دعار قنوت کے بعد اور لبیک سے فراغت کے بعد اور اجتماع اور افراق کے وقت وضور کے وقت کان کے بجنے کے وقت اور کسی چیز کے بھول جلنے کے وقت وعظ کے وقت علوم کی اشاعت کے وقت حدیث کی قرارت کے ابتدايس اورانتهايس استفتار اورفتولى كى كتابت كي وقت اور برمصنف أوريرص پڑھانے والے کے لئے اور طبیب کے لئے اور منگنی کرنے والے کے لئے اینا فکاح كرنے والے كے لئے دوسرے كا نكاح كرنے والے كے لئے اور رسالوں ميں اوراہم امور کے نثروع کے وقت اور حضوراِقدس صلی الله علیہ وسلم کا پاک نام لینے یا شنے یا لکھنے کے وقت۔ اورسات اوقات میں درود شریف پر سفا مکروہ ہے محبت کے وقت، پیشاب یا یافاند کے وقت، پیچنے کی چیزی تشہر کے لئے، مشور کھانے کے وقت، جانور کے ذیح کرنے کے وقت، چینگ کے وقت، اس طرح قرآن پاک کی قرارت کے درمیان میں اگر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا پاک نام آئے تو درمیان یں درود ترایف مذیرط سے ۔احد ہو کتی فصل کے آداب متفو قرکے مھے پر بھی اس كے متعلق بعض مسائل آرہے ہیں۔

يَارَبِّ صَلِّى وَسَلِّمُو دَائِمُهُا أَبُكُا

اُن احادیث کے بیان میں جن میں نبی کریم طلق گھا درودىنى وعيدين وارد اوئى بين-

(١) عَنْ كَعْبِ بْنِي عَجْدَوَةً قَالَ قَالَ حَدْت كَسِبُّ بن عِره كَتِمْ بِن كُراكِ مِرْمِيني كرمِ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّقَالُهُ عَلَيْنِهِ أَخْصُرُ والْمِنْبَدّ صلى النَّاعلية وللم في ارشاد فراياكم منبرك قريب بوجاة

بِ فَحَضَّرُنَا فَكَتَّا ارْتَكَفَّى دَرَجَةً ہم لوگ عا عز ہو گئے جب حضور نے منبر کے قَالَ امِينَىٰ ثُمَّ ارْتَكَفَى الشَّانِيَةَ يبطي درمبريقدم مبارك ركعاتو فرمايا أين جب عَقَالَ امِينَنَ أَشُمَّ آرُاتَكُنَّى دونرب برقدم ركها توبير فرمايا آيتن جب بيرم يرفدم ركعا تو بيرفر إيا آمين جب آپ خطيرت الشَّالِثُكَةَ فَقَالَ امِرْيُنَ فَكُمَّا فارع بوكريني أرب توجم في ومن كياكرم في نَزَلَ تُكُنَّا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَلُ آج آپے سے (منبرر یوصفے ہوئے)ایسی بات مُسنی سمِعُنَا مِنْكَ الْيَوْمَرِشَيْتًا مَّا كُنَّا لَسُمَعُهُ فَقَالَ إِنَّ جويبكي مسمى نهين أب في ارشاد فرمايا كراس وقت جربي على ليتلام ميرے سلف كئے تھے ج جِبُرِيْكِ عَرَضَ إِنَّ فَسَقَالَ بہلے درجہ ریس نے قدم رکھاتی انہوں نے کہا باک بَعُِدَ مَنْ آدُرَكَ رَمَضَانَ فَلَمُ يُغْفَرُلَهُ قُلْتُ امِيْنَ بوجيو وة تخض حب نے رمضان کا مبارک حب نہایا ٤٠ فَكَتُمَا رَقِيْتُ الشَّائِيَّةَ قَسَالٍ پوچی اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آ مین میر جبين دوبرك درجر يرح صاتو انبول فيكب بَعِيْدُ مَنْ ذُكِرُتَ عِثْدُهُ نَكُوُ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بلاك بوجيو وة خص جس كم سائنة آب كا ذكر أمِينَنَ فَكَتَا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ مبارک ہواور وہ درود مربیج میں نے کہاآین جب مي ميرك دريد يرجر طعا توانبول في كب قَالَ بَعِبُكَ مَنْ اَذْرَكَ ٱبْوَيْدِ بلاك بووہ تحض حب كي سامنے اس كے والدين يا الكِبُرُعِنْدَةُ ٱوۡ ٱحۡدَ هُمَا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو ماویں اور وہ اس فَلَمْ يُدُخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ أمِيْنَ ـ ررواه الحاكم وقال صحيح کوجنت میں وافل مذکرائی میں نے کہا آمین۔ الإسناد والبخاري في والوالدين وابن حبان في صحيحه وغيرهم ذكرهم السخاوي،-

ف یہ روایت فضائل رمضان میں گزر حکی ہے۔ اس میں یہ مکھاتھا اس حدیث میں حضرت جبریل نے تین بددعائیں دی ہیں اور حضورا قدس صلی الشرطلیہ وسلم نے ان تینوں پرآیین فرائی اوّل حضرت جرشل علیہ السّلام جیسے مقربے شتے کی جددعا ہی کیا کم حتی اور پیچ حضورا قدس صلی الشرعلیہ ولم کی آبین نے توجتن سحنت

نضائل درود

بددها بنادی وہ ظاہرہے اللہ تعالیٰ ہی است فضل سے ہم لوگوں کوان تینوں چیزوں سے بیجنے کی توفیق عطافرماویں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں ورنہ ہلاکت میں کیا ترد دہسے۔ در منتور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جب ریل علیہ السلام نے حضور سے اور بھی علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ آبین کہو تو حضور نے آبین فرایا جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔

یودہ ، اس اس معنون کی متعددرواتیں ذکر کی ہیں بحضرت مالک بن علامہ سخاوی نے اس معنمون کی متعددرواتیں ذکر کی ہیں بحضرت مالک بن حورث سے بھی ایک روایت نقل کی ہے وہ فراتے ہیں کہ بنی کریم صلی الشعلیہ ولم ایک مرتبہ مربع بھی ایک روایت نقل کی ہے وہ فراتے ہیں کہ بنی کریم صلی الشعلیہ ولم برقدم رکھا تو فرمایا آبین بھر وومرے درج برقدم رکھا تو فرمایا آبین بھر ارشاد فرمایا کہ میرے باس جبرالی آئے تھے امہوں نے کہا اے محمد (صلی الشعلیہ ولم ) جو تحص رمضان کو باوے اوراس کی مفرق مند کی جائے الشداس کو بالک کرسے میں نے ایک اوروہ نوای بھر بھی جہنم میں دافس ہوگیا ہو ربینی ان کی ناراضی کی وجسے) الشداس کو بالک کرے بیس نے کہا آبین ،

حضرت انس رضی اللہ تعالی عد سے بھی پیرضمون نقل کیا گیاہے وہ ارشاد پر فرماتے ہیں کہ بمی کریم صلی اللہ وطلبہ وسلم منبر کے ایک درجہ پر چرشے اور فرایا آبین یہ بھر دو مرے درجر پر چرشد کر فرایا آبین پھر تیسرے پر چرشد کر فرایا آبین مصحابہ نفوش کیایا رسول اللہ آپ نے آبین کس بات پر فرائی تھی جصفور نے فرایا کرمیرے پاس جربل آئے تھے اور انہوں نے کہا (زمین بر) ناک رکڑھے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہواور انہوں نے اس کو جنت میں داخل دکرایا ہو میں نے کہا آمین اور ناک رکڑھے وہ شخص رابینی ذایل ہی جس نے درمضان کا جہنہ بایا اور اس کی مغفرت نرک گئی ہو میس نے کہا آبین اور ناک رکڑھے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیاجائے اور وہ آپ پر درود نہ کھیے۔ یس نے کہا آئین ۔
صفرت جابر شے بھی پر قصہ نقل کیا گیاہے اوراس ہیں بھی مغبر رہیں تر پہ
آئین کے بعد صحاب کے سوال پر حضور نے ارشاد فرایا کہ جب ہیں پہلے درج پر
چڑھا تو مرے باس جریل آئے اور انہوں نے کہا بد بخت ہوگیا اور اس کی مغفرت نہوئی
نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مبارک مہینہ ختم ہوگیا اور اس کی مغفرت نہوئی
بیں نے کہا آئین بھر انہوں نے کہا بد بخت ہوجیوں شخص جس نے اپنے والدین کو
یاان میں سے کسی ایک کو بایا ہوا ور انہوں نے اس کو جنت میں داخل مذکر ایا ہو میں
نے کہا آئین بھر کہا بد بخت ہوجیوں شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہواور
اس نے آپ پر دروور نہ جیجا ہو ہیں نے کہا آئین ۔

حضرت عمارتن يا ترشف بهي ميه قصه نقل كيا گياہ اوراس مين حضرت جربل کی ہربد دعاکے بعد سامنا فرہے کرجربل نے مجےسے کہا آبین کہو۔حضرت ابن مسعور فسے بھی یہ عدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی پرمبروالا قصه نقل کیا گیاہے اوراس میں اور سخت الفاظ میں حضور نے فرمایا جرمل میرے یاس آئے تھے اورانہوں نے یوں کہاکہ حبن تنص کے ساھنے آگ کا ڈکر کیا عاب اوروه آپ پر درودنه بھیج وہ جہنم میں داخل ہوگا۔اللہ تغالیٰ اس کو بلاک کرے اور اس کا ملیا میٹ کر دے میں نے کہا آمین ۔ اس طرح والدین اور رمضان کے قِصّہ میں بھی نقل کیا حضرت ابوز رُحضرت بریدہؓ اور حضرت ابوہررہ رضی الله تعالیٰ عنهم سے بھی ان مضامین کی روایتیں ذکر گگئی بیں حضرت ابوہ پڑتے کی روایت میں بھی پیاهنا فیہ کم ہر مرتبہ میں جھےسے حضرت جبر بل نے کہا کہوائین جس ریس نے آمین کہا۔ حضرت جا بربن سمرہ سے بھی میمضمون نقل کیا گیا ہے۔ نیز عبدالله بن الحارث سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے اس میں بدوعا داود فعہ ہے اس میں ارشا دہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کمیا گیا ہو اور اس نے دوو ندیرصا بوالله تعالی اس کو بلاک کرے مجد بلاک کرے مضرت جابرشنے ایک دورمی

صديث مين حضور إقدس صلى التدعليه وسلم كايد ارشا و نقل كياب كرجس ك سلمن ميراذكركيا جلئ أوروه مجدير دروونه مصيح وه بديخت ب اوريمي اسقم كى وعیدیں کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ علامہ سخاوی نے ان وعیدوں کوجونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود مشریف مذیر مصفے پر وارد ہوئی ہیں مختصر الفاظمين جنع كياب وه كيتين كدايسة شخص يربلاكت كى بد دمارب اورشقات کے حاصل ہونے کی جرہے نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی اور میر کہ وہ شخص طالم ہے اور بیر کہ وہ سب سے زیا دہ بخیل ہے ۔اور سی مجلس میں حضور اقدس صلی الته علیہ وسلم پر درود شریف مد پڑھا جائے اس کے بارہ يس كئي طرح كي وتحيدين ذكر كي بين . ا وربيركه بوشخص حضورا قدس صلى السَّرعليه وسلم ير درود مزرِسے اس کا دین (سالم) نہیں اور بیرکہ وہ حضورا قدس صلی اَللہ علیہ ولم کے چہرہ الورکی زیارت مذکر سکے گا۔اس کے بعد علامہ سخاوی نے ان سب مضامین کی روایات ذکر کی ہیں۔

عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ أَلْخَلُقٍ كُلِّهِم يَادَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًّا أَبُدًا حضرت على كرم الله وجهة مسيحنورا فترس كالله (٢)عَنَّ عَلِيٌّ أَعْرِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ على ولم كايرارشاد نقل كيا گياہے كرمخيل ہے وہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ قَالَ الْبَغِيْثِيلُ مَنْ تخص حس كعسامة بمراذكركيا جاوب أوروه ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَرُيْصَ لِي عَلَيْ مَنْ ورواكا النسائى والبغارى فى تاريخه فجدير درود نزيج

والترمذى وغيرهم بسططرقه السغاوى).

ف علامہ خاوی نے کیا ہی اچھا شعر نقل کیا ہے۔ مَنْ لَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِ إِنْ ذُكِرَاشَمُ فَ فَهُو أَبْغِيْلُ وَزِدْهُ وَصْفَ جَبَانِ تنرجيمه البيوشخص حضورا قدس صلى التُدعليه وللم ير درود در يحيي حبَّس وقت كرصنور كاياك نام ذكركيا جارل ہو . بس وہ پيا بخيل ہے اور اتنا اضافہ كراس بركه وه بزول نامرد تيسي-

معنے مائٹ بیس صفورہ کا استخص کے لئے ہو تھے قیامت میں مذریکھے بصرت برارشاد ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لئے ہو تھے قیامت میں مذریکھے بصرت عائشہ شنے ہو تھے اس شخص کے لئے ہو تھے قیامت میں مذریکھے بصرت عائشہ شنے ہوئی زیارت مذکرے برصور نے فربایا بخیل بحضرت عائش بننے عرض کیا بحضر اندیس سے موری نے فربایا ہو میرا نام سنے اور در ہجھیجے برصفرت جا برش سے بھی صفور کا بیدار شادلقل کیا گیا ہے آ دمی کے بجل کے لئے یہ کافی ہے کہ جب میرا ذکراس کے باس کیا جائے اور وہ مجھے بردرود مذہبھیجے برصفرت حسن بھری گی روایت سے بھی صفور کا بیدارت اور وہ مجھے بردرود مذہبھیجے برصفرت سے بیا کا بیدارت اور وہ مجھے بردرود مذہبھیجے برصفرت ابودر غفاری گیا ہے کہ میں ایس کے سامنے ذکرکیا جا والی السام کی خدمت میں حاضر ہوا جصور سے نے موالی میں ایک مرتب مضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جصور شنے صحاب سے فربایا میں تم کوسب نے دیا دہ بیا ک صحاب شنے عرض کیا صرور چضور سے فربایا کرجس شخص کے سامنے زیادہ بیل آ دمی بتاؤں بصحاب شنے عرض کیا صرور چضور سے فربایا کرجس شخص کے سامنے زیادہ بیل آ دمی بتاؤں بصحاب شنے عرض کیا صرور چضور سے فربایا کرجس شخص کے سامنے زیادہ بیل آ دمی بتاؤں بصحاب شنے عرض کیا صرور چضور سے فربایا کرجس شخص کے سامنے نیادہ بیل آ دمی بتاؤں بصحاب شنے عرض کیا صرور چضور سے فربایا کرجس شخص کے سامنے نیادہ بیل آ دمی بتاؤں بصور سے خوش کیا صرور چضور سے فربایا کرجس شخص کے سامنے نیادہ بیل آ دمی بتاؤں براہ کیا کہ سے درور کیا کے مصرف کے سامنے کیا کہ کو سامنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو سامنے کے خوالی کیا کہ کرجس کیا کہ کراس کے درور کیا کہ کیا کہ کردیا ہو کرد کر بیا کیا کہ کردیا ہو کردیا ہو کیا کہ کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کہ کیا کہ کردیا ہو کردیا ہ

ميرا ذكركيا جاوے اوروہ مجه پر دُرُود مذبحيجے وَتُمْحُصُ - **سے**زیا دہ بخیل ہے۔ عَلَىٰ حَبِيۡبِكَ خَيۡرِاٰعَكُوۡ كُوۡمُ صنورا قدس لمالله عليه وأكماار شأوب كربيبات ظلم سيست ككسي أدمى كمسلين ميرا ذكركيا جائ اوروه مجه يردرود ترييج.

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ ذُابِمُّا اَبَكُا (m)عَنْ قَتَادُةً مُونِسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَىٰ عَلَيْكُمْ أَمِنَ الْجَعَاءِ إِنَّ ٱڎ۫ڰڒۘڡؚڹ۫ۮڗڲۑڶ۪ڡؙڵٳؿڝۜڷۣٷۜؾۜڟٷٚڰڰ (اخرجه النميري) ورواته تقات الاسخاوي

ف يقينًا اس شخص كے ظلم ميں كيا تر د دہے جونبى كريم صلي النّه عليہ فركم ك اتنف احسانات يربجي نبى كريم صلى السرعلية والمم يردرو دنه راص حصرت كنگويي قدير كم كى سوانخ عمى "تذكرة الرشيد" بين لكصاب كم حضرت عمرةً امتوسلين كو درود شريف يرطصني كى تعليم فرات تع كم كم سے كم تين سومرتبه روزانه برصا جائے اوراتنا مذہو سكے توایک نسبیج میں تو کمی نہ ہونی جائے ہے ہے اب فرمایا کرتے تھے کہ جناب ریول اللہ صلى الله عليه ولم كابهت برا احسان ب بيراب ير درود يهين مرجى بخل بوتورى

اوراس کے بعیروہ الفاظ صلاۃ وسلام جواحا دیث ہیں متقول ہیں باقی دوسروں کے مؤلفه ورودتاج لكمى وغيره عمومًا آب كوبسند نتقص بلكسيض الفاظكو وومرسم عنى كا موہم ہونے کے سبب خلاف اثرع فرادیتے تھے۔ علام سخاوی فراتے ہی کرجفار سے مراد بروصلہ کاچھوڑنا ہے اور طبیعت کی سختی اور نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم سے دورى رئيس اطلاق كياجا ماسي

ب مروق کی بات ہے۔ درود شریف میں زیادہ تر نیشدوہ تھا جو ممازیں پڑھا جاتا ہے

يَارَبِ صَلِّى وَسَلِّمُ دُايِمًا أَنْكُا حضرت ابوهررية مضورإ قدس علي الشرعليه (م) عَنْ أَنِيُّ هُرَيْرَةً عَنِ التَّبِيِّ مَالْثُنَّ عَلَيْكُمْ وسلم كاارشا ونقل كرتي بين جوقوم كمحلب قَالَ مَاجُلُسَ قُوْمٌ خَجُلِسًا كَوْيَذُكُرُوا میں بیٹھے اور اس مجلس میں الٹد کا ذکراور الله تعتالي فيه وكريص تواعلي ببيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمُ اس کے نبی پر درود نہ **او تو می**لس ان پر

صِيَ اللَّهِ بِرَوَةً بَوْمَ الْقِلْمَةِ فَإِنْ شَكَاءَ قيامت كون ايك وبال بولى يجرالتكو عَذَ بَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَر لَهُمْ - اختيار سِهَ كدان كومعاف كرف ياعذاب في

ررواه احدد وابوداؤد وغيرهما بسطه السفاوي)-

ف ایک اور حدیث میں حضرت الوہرر ہے ہی سے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ جو قوم کری مجلس میں بیٹھتی ہے بھروہ اللہ کے ذکر اور نبی پر دردورہ پہلے مجلس برخاست کر دیں تو ان پر قیامت تک حسرت رہے گی ۔ ایک اور اس مجلس میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو قوم کری مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس مجلس میں حضور گر درود نہ ہو تو وہ مجلس ان پر وہال ہوتی ہے ۔ حضرت ابوا مامر ہے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہ کم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں بھر اللہ کے ذکر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے المحد کھوراقدیں وہ مجلس قیامت کے دن وہال ہے ۔ حضرت اوسے برطدری شے سے بھی حضوراقدیں

صلی النّه طلبہ ولم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جولوگ کسی مجلس میں بیٹیس اور وہ حضور اقد سسطی النّه علیہ ولئ حضور اقد س صلی النّه علیہ ولئم پر درود سے پہلے مجلس برخاست کریں توان کو حمرت ہوگی جائیں دوجائیں اوجاس ہوگی جائے وہ جنت ہی میں (اپنے اعمال کی وجہسے) داخل ہوجائیں اوجائیں قواب کے جس کو وہ دکھیں گے یعنی اگروہ اپنے دوسے اعمال کی وجہسے جنت میں داخل ہو بھی جائیں تب بھی ان کو درود شریف کا تواب دیکھ کراس کی

حسرت ہوگی کہ ہم نے اس محبس میں درودکبوں نہ رطرصا تھا۔ حضرت جاریشے حضوراِ قدس صلی اللہ علیہ ہوئم کا ارشاد نقل کیا گیاہے کہ جب لوگ بی محبس سے بغیراللہ کے ذکراور حضور صلی اللہ علیہ تولم پر درود کے اٹھیں توالیسا ہے

وں میں بیر سے بیر سرے روز ور وں سہ بیر اپر روز ہے۔ جیسا کسی مرٹ ہوئے مردارجا نور پرسے اُٹھے ہوں بعنی الیسی گندگی محسوس ہو گی جیسے کسی مرٹرے ہوئے جا نور کے پاس بیٹھ کر دماغ مرط جانا ہے۔

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَالِمُا أَبَكًا عَلى حَبِيبَكَ خَيْرِ أَخَالُق كُلِّهِم

(٥) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدُا قَالَ بَيْهَا صَرْت فَسَالَهُ وَإِلَّهُ بِي اللَّهُ مُرْبَعْ وَإِقدى

رَسُولُ اللهِ صَالَقُ كُمَا يَا مَا عَامِدُ اذْ دَخَلَ صلى التدعليه ولم تشريف فرما تضايك مثا رَجُلُ فَصَلَّى فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُكُ داخل بُوست اور نماز برهى بجراللهم اغفرلي وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وارحني كيساخة دعام كي حينورا قدس مالية عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَجِلْتَ ٱيُّهَا الْمُصَلِّلُ عليبولم فارشاد فرمايا اونمازي مبلدي كردي فَإِذَاصَلَيْتَ فَقَعَدُ فَى فَاحْمَى اللهَ جب تونماز رشص تو اوّل توالدُّجل شانه كي حدكر جیماکداس کی شان کے مناسب ہے پیر مجور بِمَاهُوَاهُلُهُ وَصَـلِّ عَلَىٌّ ثُمَّ أَدْعُهُ درود يره يجردعا أثك جعنرت فعنالدكتة بن قَالَ ثُنَةً صَلَّى رَجُلُ إِخَرُ بَعْتُ كَ بحرابك اورصاحب آئے انہوں نے اولالٹر ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ كى حدى اورحضورا قدس صلى الله على يوم مردرود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ الْمُصَلِّلُ أَدُّعُ بيعاصور فانصاحب سيدارشا دفوايا اے نازی اب دعاکرتیری دُعاقبول کی جائے گی۔ تُجَبُّ- ررواه الترمذي وروي ابوداؤدو النسائ نحوة كن افي المشكوة).

ف يدمضمون عي بكرت روايات ميں ذركيا گياہے۔ علام سخاوی كہتے ہيں كر درود مرتبي و علام سخاوی كہتے ہيں كر درود مرتبي و با چاہئے على اللہ تعالى كا شرائي ہيں ہونا چاہئے على اللہ تعالى كا شان كى حمد مرتبان ہيں اورائير ہيں ہونا چاہئے على اللہ تعالى كى شان كى حمد مرتبان ہي ہونى چاہئے اوراسى طرح اس برختم ہونا چاہئے ۔ اقليس كہتے ہيں كہ جب قواللہ سے دعا كرے تو بہلے حركے سا تھا بتداكر ہم مرتب اور درود بھیج اور درود مرتب قواللہ سے دعا كرے اول ميں دعا كے نہج ميں دعا كے نہج ميں دعا كے نہج ميں دعا كا خير ميں كراور درود كے وقت ميں حضورا قدس صلى اللہ عليہ ولم كے اعلى فضائل كوذكر ۔ كياكر اس كى وجہ سے تو مستحاب الدعوات سے كا اور تیرے اوراس كے درميان سے حاب الطبحات كا حرب اللہ عليہ والم كا رشاد نقل كرتے ہيں كہ جھ حاب الطبحات كا حدیث جارت حضورا قدس صلى اللہ عليہ وسلم كا ارشاد نقل كرتے ہيں كہ جھ حدیث جارت حضورا قدس صلى اللہ عليہ وسلم كا ارشاد نقل كرتے ہيں كہ جھ

كوسوارك يباله كى طرح سے نربناؤ محاب نے عض كيا يارسول الله سوار كياله

سے کیامطلب صنور نے فرمایا کہ مسافراپنی حاجت سے فراغت پر برتن میں بانی ڈالناہے اس کے بعداس کواگر پینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو بیتا ہے یا وضوکرتاہے ورز بھینک دیتا ہے مجھے اپنی دُعاکے اوّل میں بھی یا دکیا کرو وط میں بھی آخرین بھی علامہ سخاوی کہنتے ہیں کہ مسافر کے پیالہ سے مرادیہ ہے کیسافر اینا بالدسواری کے بیچے لاکا یا کرنا ہے مطلب برے کر مجے دعا میں سب اخیریں بزر کھویہی مطلب صاحب انخاف نے شرح احیار میں بھی لکھا ہے کہ توار ا پنے پیالہ کو بینچے لٹکا دیتا ہے مینی مجھے اپنی دعا میں سبب سے اخر بین ڈال دو۔ حضرت ابن مسود سے نقل کیا گیاہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے کو لی چیز بانگنے کا ارا دہ کیے تو اس کو جاہیے کہ اوّلاً اللہ تعالیٰ کی حمدوثتا کے ساتھ ابتدا کی ايسى حدوثنا جواس كى شايان شان بوبجرنى كريم صلى الشعليه ولم يردرود بهيجاور اس کے بعد دعا مانکے پس اقرب بیرے کہ وہ کامیاب ہوگا اور مقصد کو بینے گا۔ حضرت عبدالله بن يسرين يحضور كابيارشا دنفل كياكياب كد دعائين سارى کی ساری رکی رستی بین بهان تک کداس کی ابتدا الندکی تعربی اور خضور بر درود سے نہ ہو۔ اگران دونوں کے بعد دعاکرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی -حضرت انس سيحبى صنور كابه ارشا ونقل كياكياب كهروعاركي تتي ہے یہاں تک کر صنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے حضرت على كرم الله وجبؤ سي حضور كابدار شاد نقل كيا كياسي كمتمها رامجورورو یرصنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرتے والاہے، تمہاسے رب کی رضا کاسبب ہے۔ حضرت عرمنواتے ہیں مجھے یہ نبایا گیاہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رستی ہے اور نہیں چرصتی بہاں تک کرحضور اقدس سی الدعلیہ سیم پر درود يره ايك دوررى حديث بي يمضمون ان الفاظئ وكركيا كياب كردما أسان پر پہنچنے سے رک رہنمی ہے اور کوئی وعا آسمان تک اس وقت تک نہیں ہینجتی جب تك حفنور ر درود نرجيجا حائے جب حضور ر درود جبجا جاتا ہے تب وہ آسمان رہینچنت ہے حضرت عبدالله بن عباس مس نقل كيا كياب جب تودعا مانكاكر تو اپنی دعایس مضور پر درود نجی شامل کیاکراس کئے کر مضور اقدس صلی الدیملید يردرود تومقبول بني بى اورالله جل شاند كے كرم سے يربعبد سے كه وہ كي وقبول \* كرب اوركي كوردكردك وحضرت على محضورا قدس صلى الشعليه والممايد أرشادها کرتے ہیں کوئی دعاالیسی نہیں ہے کرجس میں اور الند کے درمیان حجاب نہ ہو بہاں تك كر حضورا قدس صلى الته عليه تولم ير درود بصيح ليس جب وه ايسا كرتاسية تو وہ پردہ بھسط ماتاہے اوروہ دعا محل اجابت میں داخل ہوجاتی ہے ورمد لوٹا دی جاتی ہے ۔ ابن عطار کہتے ہیں کہ دُعا کے لئے کھ ارکان میں اور کھ بریں اور کھ اسباب ہیں اور کھ اوقات ہیں، اگرار کان کے موافق ، لوتی ہے تو دعا قوی بوتی ہے اور پروں کے تموافق ہوتی ہے تو آسمان پر اُڑجاتی ہے اور اگراپنے اوقات ك موافق بوق ب تو فائز بوق ب اوراسباب ك موافق بوق ب توكامياب ہوتی ہے۔ دُعاکے ارکان حضورِ قلب رقت عابری خشور ع اوراللہ کے ساتھ قلبی تعلق اوراس کے پرصدق ہے اوراس کے اوقات رات کا آخری صنداوراس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ تلم پر در و د جیجنا۔ اور بھی متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ دعا رکی رہتی ہے جب یک کر حضور پر درود نہ جیجے۔ حضرت عبدالله بن إبي إفاقي فرماتے ہیں كدايك مرتبه حضور با سرتشرايين

لاتے اور یوں فرمایا کرجیس شخص کو کوئی ماجت اللہ تعالیٰ شاند سے یاکسی بھر سے بیش آجائے تواس کو جاستے کراچی طرح وضوکرے اور دورکعت نماز ورکھ

بهرالتدجل شامذ برحمدوثنا كرك أورثبي كرمم صلى التدعليه وسلم بردرود يجيج نجير بهر دعا ترسصے.

نهبي كوئي معبود بجزالته كي جوبرت علم والاس اور لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَسَلِيمُ برا کرم والاہ برعیب سے پاک ہے اللہ جورب الكَرِثُمُ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْثُ لِللهِ رَبّ

ہے وش عظیم کا تمام تولینیں اللہ ہی کے لئے ہیں جواتے

سارے جہانوں کا اے اللہ میں تجےسے سوال کراہوں ان الْعُلَمِينَ ٱسْسَالُكَ چیزوں کا جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی بوں اور مالگتا مُوْجِبَاتِ رَحْمَدِكَ وَ ہوں تیری منفرت کی موکدات کو دلینی ایسے اعمال کران<sup>سے</sup> عَزَايِمَ مَغْفِرَتِكِ وَالْعَبِيمَـةَ مِنْ كُلِّ بِرَ وَالسَّكَلَامَةُ مِنْ تری مغفرت خروری ہوجاتے) اور مانگتا ہوں حصر سرنیکی سے اورسلامتی برگناہ سے میرے لئے کوئی ایساگناہ نرچیوڑ یئے ڴڷؚۮؘۺؙؙۣڵٳؾؙڬڠڶۣؽؙێۺٛٳٳڵٳ غَفَرْتَكُ ۚ كُلاهَمُّ ۗ اللَّا فَرَجْتَهُ وَ جس کی آپ مغفزت «کردیں اور نہ کوئی ایسا فکروغمجس کو توزائل مزكرد اور مزكون اليسى حاجت جوتيرى مرحى كمعوفي لَاحَاجَةُ هِيَ لَكَ رِحْسًا إِلَّا بواورتواس كويورا ذكردك اسعارتم الراحيين-قَضَيْتَهَا يَا أَوْحَمَ الرَّاحِيدُينَ. كَارَتِ صَلِّ وَسَلِّدُ دَايِمًا ٱبَكَا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْعَلْقِيُ كُلِّهِ

> چوتھی قصل فوائد منفزتہ کے بیان میں

اختلات ہے۔ خودصنفید کے ال مجی اس میں دوقول ہیں۔ امام طحاوی وغیرہ کی لائے يسب كرجب بجى نبى كريم صلى الشعلية وسلم كانام نامي آسي تودرود شرايي فرصنا واجب ہے۔ اِن روایات کی بنا پر تونمیسری فصل میں گزریں امام کرنی وفیرہ کی رائے \* یہ ہے کہ فرض کا درج ایک ہی مرتبہ ہے اور ہر مرتبہ استعباب کا درج ہے۔ وقع مے بنی کریم صلی اللہ علیہ وللم کے نام نامی کے ساتھ شروع میں سیدنا کالفظ بڑھا دینامتحب بے در فتاریں لکھاہے کہ سیدنا کابڑھا دینامتحب ہے اس لئے کہائیں چیز کی زیادتی جو واقتہ میں ہو وہ عین ا دب ہے جیساکہ طی شافعی وغيره نے كہاہے اللہ بيتى نبى كريم صلى الله عليه وللم كاسيد مونا ايك امروا قعي ہے لہٰذا اس کے بڑھانے میں کوئی اُٹھکال کی بات نہیں۔ بلکہ اُدب میں ہے لیکن بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں۔ غالبًا اُن کوا بوداً ؤرٹشریف کی ایک جدیث سے اشتباه بورباسي ابوداؤد شريف مي ايك صحابى ابومطوف سعد ينقل كياكيا ي یں ایک و فدینے ساتھ حضور کی حدمت میں حاصر ہوا ہم نے حضور سے عرض کیا أنْتَ شَيِّدُ أَنَّا آبِ بهمارے سروار میں حضور اقدس سلی الله عليه ولم في سيرالا التسيين الله يعنى حقيقى سيد توالله بى ب- اورس الشادعال بالكل سيم بيقينًا منتى سیادت اور کمال سیاوت اللہ ہی کے لئے ہے دلیکن اس کامطلب بینہیں ہے كر حضورًك نام برسيرنا كالربطانا ناجائز ہے. بالخصوص جب كنود محضورافارس على الندطبير سلم كاياك ارشاد جيساكه شكوة مين برواية شيخين (مجاري وسلم بحضريت الومرر وتنسف نقل كياكياب كما فاستيث التكاس كوم القيمة الحديث كيرفكول كامردار إون كا قيامت ك دن-اور دومرى عديث يرمسلم كى روايت سفقل كياب أنَّا سَيِّدُ وللوادَم يَوْمَ الْقِيمَة كيس قيامت كون اولادآدم كا مردار بول گا. نیز بروایت زمذی صرت الوسعید خدری کی حدیث سے جی صفور كابير ارشاد نقل كياكياب أئاسيته وكبراد مريوم القيفة ولافغ ركمين قيامت کے دن اولادِ آ دم کا تمر دار ہوں گا اور کوئی فخر کی بات نہیں یصور کے اس پاک

فضائل دمعج

ارشاد کا مطلب جوابو داؤد مشریف کی روایت میں گزاوہ کمال سیادت مراد ہے جیے كه بخارى شربي مين حضرت أبوهررة سي حضور كايدار شاد نقل كيا كيا ب كمسكين نہیں ہے جس کو ایک ایک دو دو تقتے دربدر پیراتے ہوں بلکر سکین وہ -جس کے پاس نہ وسعت ہو ہزلوگوں سے سوال کرے۔ اسی طرح م حرب عبدالله بن مسعورة كي روايت سي حضورًا كابر ارشا دِلْقِلَ كياب كرتم يم والاكس كوسمچينتے ہو ابيني وہ پہلوان جو دوئنے كو زركر دے) صحاب نے عرض كر يارمول التداس كوسيحقية مين جس كوكوئي دومرا بجياز شنسط يحضور في ذايا يها بنیں ملکہ بچھاطرنے والا (مینی بہلوان) وہ ہے جوعظتہ کے وقت میں اینے نفسس م قابويائے آسى مديث ياك مين صنور كاير سوال بھى نقل كياگيا كرتم رقوب رايينى لاولديكس كوكهتي بوصحاب في عرض كيا كرجس كوا ولادنه بو يحضور يت فرمايابه لاولكيس بلكه لاولدوه ب حب في مي مجود أوالدكو ذخيرة آخرت شبنايا بوربيني اس می معصوم بحیری موت نه بونی بون اب ظاهرے کرجومسکین بھسک مالگارواس مین کہنا کون ناجائز کہ دے گا۔ اسی طرح جو پہلوان لوگوں کو بچھا او دیتا ہوگین ا بنے غفتہ پر اس کو قابونہ ہو وہ تو بہرحال پہلوان ہی کہلائے گا۔ اُسی طرح سے الوداؤ وشريف مين ايك صحابي كاقتصه نقل كياس كرانبون فيحضورا قدس متى الته عليه وللم كى يتنت مبارك بر مر نبوت ديكه كريد درخواست كى تقى كرآپ كى بشت مبارك ير اجوا بحرا بؤاكوشت ب) مجمع وكعلائ كيس اس كاعلاج كون کبوں کرمیں طبنیب ہوں حضور نے فرمایا طبیب تو النّہ صِل شاد عبی بہرجی نے اس كوييداً كيا ـ الى آخرالقصه ـ اب ظاہرے كه اس حديث پاك سے معالجوں كو طبیب کہناکون حرام کہددے گا۔ بلکرصاحب مجمعے تو برکہاہے کرالٹرکے ناموں میں سے طبیب نہیں ہے اوراسی طرح سے احادیث میں بہت کثرت سے بیمضمون ملے گا کہ حصور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع میں کال کے اعتبار سے نغی فرمائی ہے حقیقت کی نفی نہیں۔

علامسخا وی فراتے ہیں کہ علامہ محبدالدین (صاحب قاموس) نے لکھلیے جس كاخلاصريب كرببت عالك اللَّهُمَّ مَثِّيلٌ عَلَى مَدِيدِمنَا عُجَمَّ إِن كَيْعَ یس اوراس میں بحث ہے وہ اول کتے ہیں کہ تماز میں توظا ہرہے کر درکہا عائمے ناز کے علاوہ میں حضور اقد س صلّی الترعلیہ ولم نے اس شخص برا نکار کیا تقاجی نے آپ کوسیدناسے خطاب کیا تھا جیسا کہ حدیث مشہورہے روٹبی حدیث ابوداؤد جوا ویرگزری کیکن حضوّر کا انگار احتمال رکھتا ہے کہ تواضح ہو یا مندرِ توبینے کینے کو پینڈرد کیا ہویا اس وجہسے کریہ زمانۂ جاہلیت کا دستور تھایا اس وجہسے کانہو نے مبالغربہت کیا۔ چنامخہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے مردار ہیں آپ ہمارے باپ بین آپ ہمے فضیلت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں،آپ ہم ریخبشٹ کرنے میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں درآ یہ جفت الغرار ہیں برجمی زماند جالیت کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وہ استے اس سردار کو جوبرا کہلانے والا ہو اور بڑے بڑے بیالوں میں لوگوں کو دنبوں کی جکتی اور گھی سے لبریز بیالوں میں كهلاتا بوا ورأب ليه بين اورآب الهين توان سب باتون كم مجوعم برحضورا نے انکار فرمایا نھا اور قرمایاتھا کہ شیطان تم کومبالغہ میں نہ ڈال دیے۔ حالانکہ صیح حدیث میں حضور اقدس صلی التعلیہ ولم کا برارشاد ثابت ہے اکا سید وُلْدِادَمُركمين اولاداوم كاسردار بول - نيز حضوركا قول نابت ب اين نواسرحس کے لئے ابنی هذا سرت میراید بالیا مردارہے۔اسی طرح سے حضورا قدس ملى الديمليبولم كاحضرت سعد الميك بارك مين ان كي قوم كوبير كَهِنا قُوْمُوْ إِللَّ سَبِيدِ بِكُورُكُم كُورُك بِوعِاوًا بِينْ مردارك لئة اورامام نسائى كى كتأب عمل اليوم واللبيارس حضرت سهل بن حنييف كالحضور اقدس صلى لتعليه وسلم كوياسيدي كيسا تقضطاب كرنا واردب اورصرت عبدالله بن مسعود کے وروویس آنده گر صلّ علی سیتیدائه وروویس کالفاظ واروس آن ب امورمیں دلالت واضحہ اور روشن دلائل ہیں اس لفظ کے جواز میں اور جو

اس كا انكاركرب وه محماج ب إس بات كاكركوني دليل قائم كرب علاواس حدیث کے جواویر گزری اس نئے کہ اس میں احتالات مذکورہ ہونے کی وج ہے اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ الی آخر ماذکر۔ یہ توظا ہرہے جیساکراور بھی ذركيا كياكم كمال سيادت الله بي كے لئے ہے ليكن كوئى دليل اليي نہيں جن كى وحبرت اس كا اطلاق غيرالله برناجائز معلوم بهوّا بو. قرآن پاك بين مصرت یجیٰ علیٰ نبینا وعلیالصّلوة والسّلام کے بارکیس سیِّیدٌا ڈیحُصُورًا کے الفاظ وار دہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عرض کاارشاد منقول ہے وہ فرمایا کتے تھے اَبُوْنِکْرِسَیِّدُنَا وَ اَغْنَقَ سَیِّدَنَا یعنی بِلَالاً ابوبکر ہمارے سردارس اور بهارے مرواً ربعنی بلال کوآزاد کیا۔ علام عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضورا قدس صلّى الله عليه وللم في حب الضار كو حفرت سعدُّ كي ارب مين قُوْمُوالُالْ سَيْدِ كُدُّ يعنى البيغ مردار كم لئة كرف بوجاة كها، تواس سطسلال کیا جاتاہے اُس بات پر کہ اگر کوئی شخص سیدی اور مولائی کیے تواس کنہیں روكا جائے كا اس كئے كرسيا دت كا مرجع اور مآل اپنے مائتوں يربراني ہے اوران کے لئے حسن تداہیر اسی لئے خاو ند کوسید کہا جاتا ہے جب قرآن ماک مِن وَاللَّهُ يَاسَتِيكَ هَا فَهِ إِنَّا مَضِت المم الك رضي اللُّهُ تَعَالَى عَدْس كسي شخص نے پوچھا تھاکہ کیا کو کی شخص مدینہ منورہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہے کہ اپنے موار کو یاسیدی کیے۔ انہوں نے فرایا کوئی نہیں۔ امام بخاری شنے اس کے جوازیر حضورتے ارشاد من سَبِیّد گُریسے بھی استدلال کیاہے جوایک حدیث کا ٹکڑ ہے جس کو خودامام بخاری نے ا دب المفرديس ذکر کيائيے کہ حضورا قدس صلّی التعليب للم في بوسلمدس يوجها من سيت كدكم تمهارا مردار كوك سانهول فيوض كياجدب قيس حضورت فرمايابل سيدكم عمروي جموح بكفتهارا سردارع وبن جموح سے منر إذا نُصَحَ أَلْعَبْ سُيّد كُ مشبور مديث بي جومتعاد صحابه رام سے حدیث کی آگر کتابوں بخاری شریف وغیرہ میں مذکورہے۔

نيز حضرت الوسررة كى مدريث بي بخارى شراي يس صنورا قلا ملى الشعليه تولم كالرشاد تقل كياب كمرك في شخص أخليعة رَبَّك وَجَبَّي وَبِّلكَ وَتَبْكُ وَبِّلكَ نركبے بینی اینے آقاكورب كے لفظ سے تعبیر شكرے وَلُيكُفُّلُ سِيِّدِي وَمُولَاقِيَ بلديوں كي كرميراسيداورميرامولي يه توسيداورمولي كينے كا مكم صاف ب-سوم - آسی طرح سے نبی کریم سلی التاعلیہ وسلم کے پاک نام پرمولانا کا نفظ بھی بعض لوگ پستانویس کرتے - مانعت کی کوئی دلیل با وجود تلاش کے اس ناكاره كواب تك نهين لى - البته غروة احدك قصد مي الوسفيان كوتواب ب اورقرآن ياك من سورة محديث ذلك بات الله مُولَى الله عُولَى الله عُولَى الله عُولَى اَتَّ الْكِنْفِرِينَيْ لَامُولَىٰ كَهُده واردُولِكِ - لِيكُن إس س غيرالله برلفظ موليك اطلاق كي ممانعت معلوم نهين إلوتن بيهان بھي كمال ولايت مرادب كھيقى مولا وہی یاک ذات ہے جیساکہ اللہ جل شاندُ نے ارشاد فرما یا مَالكُفْرَقِينُ كُدُونِ الله مِنْ قَوْلِيَّ وَكَا نَصِيْرِ المرتمهار السلَّ الله كسوا مُلُونَ ولى بدركونَ مُكَّار اور دو كرى عبد ارشادىك والله وكي الموقوية ي اور بخارى شريف يس حنور كالرشادب مَنْ سَرَكَ كَلَّا أَوْضِيَاعًا فَأَنَّا كَلْيَتُهُ بِهِال صَوْرا قُدْسِ صَلَّى اللَّهُ عليه ولم نے اپنے آپ کو ولی بنایا ہے ۔ انھی بخاری شریف کی جدیث سے ضوا اقدس صلى الته عليه وللم كاياك ارتشاد وكليفتل سيتدى وَمُولَايَ كُرْرِي كِيابِ كر البيئة قاكوسيدى ومولائ كهاكرك يحضور كاياك ارشا وحول القوم من ا منصمهم مشهوره و قرآن يأك بين الله تعالى نشاه كا ارشاد سي وَلِكُلّ جَعَلْناً مُوَالِي مِنْ التَّذِكِ أَلْوَالِكَ أَنِ أَلَاية اورصديث وفقة كي كتاب التكاح تُوكتَّ اللِّيلِيم م يُرب . اورمشكوة شريف بن بروايت شيخين حضورا قدس صلى الته عليد ولم كاارتثا وحضرت زيدبن مارنه كم متعلق ائت أنحونا وموكانا واروس نيزروايت منداحد وترمذى حضرت زيدين ارقم سيحضورا قدس صلالتعليه وسلم

ى كايدارشادنقل كياكياسي مَنْ كُنْتُ مَوُلاهُ فَعَيِلَ مُولَاهُ فَعَيِلَ مُولَاهُ يعنى مِن كا میں مونی بوں علی اس کے مولا ہیں۔ بر صدیث مشہورے متعدد صحابر کام م سے نقل کی گئی ہے۔ ملاعلی قاری اس حدیث کی مشرح میں نہا یہ سے لکھتے ہیں ا كرموالى كااطلاق بهت سے معنی برآتاہے ، جیسے رب اور مالک اور سيدا ورمنتم یعنی احسان کرنے والا اور مغتق بعین علام آزاد کرنے والا اور ناصر (مدرگار) اور محب اورتا تع اور بروسی اور تجازا رعائی اور حلیف وغیرہ وغیرہ بہت ہے معنی گنوائے ہیں اس لئے ہرکے مناسب معنی مراد ہوں گے - جہاںِ اللَّهُ مُ وَلاَصُول كَكُدُ وَارد بواب وإن رب كمعنى من ب اورصورك نام إل بِرا ياب جيساك مَنْ كُنْتُ مُولاة فَعَيل مُولاة والما والمدركارك على میں ہے۔ ملاعلی قاری نے اس حدیث کا شان ورود پر لکھاہے کہ حضرت اسامہ بن زيد في حضرت على كرم الله وجهة سي يركبه ديا تفاكرتم ميرب مولا نهيس ، يو ميرے موا اصفورا قدس صلى الشرطبير ولم بين - اس پر صفور النے بيرارشاد فرايا كم ين جس كامولى بول على اس كيمولى بين -

علامه قاوی نے قول بدیع میں اور علام قسطلانی نے مواہب لدنیہ
میں حضوراقدس صلی التعلیہ وسلم کے اسمار مبارکہ میں بھی لفظ مولی کا شار کرایا ہے۔
علامہ زرقانی لکھتے ہیں مولی بعنی ستید منتقی میر درگار محتب اور یہ
اللہ تعالی شانہ کے ناموں میں سے ہے۔ اور عنق یب مصنف یعنی علاقہ طلانی
کا اشتدلال اس مام پرانا اولی بکل مؤمن سے آر باہب اس کے بعد علاقہ طانی
عدہ قال صاحب تحفق الاحودی کے دریث الترمذی اخرجه احد وعن البراء بن عاذب اخرجه احد وابن ماجة وعن علی اخرجه احلام وقال القادی بعد ذکر تعزیم والحاصل ان هذا حدیث صحیح لا مربة قدیم سبل وقال القادی بعد ذکر تعزیم والحاصل ان هذا حدیث صحیح لا مربة قدیم سبل وقال القادی بعد ذکر تعزیم والحاصل ان هذا حدیث صحیح لا مربة قدیم سبل بعض الحفاظ عدی متواتر لا اذ فی روایة لاحد دانه سمعان من الذی صافح اللہ الما توزع فی خلافت الاحد

فضائل دروو علام قسطلانی کے کلام کی مشرح کرتے ہوئے صفور کے ناموں کی شرح میں کہتے میں کہ ولی اور مولی ہے دونوں اللہ کے ناموں میں سے میں اور ان دونوں کے معنی مرد گارے ہیں ۔ اور صورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آرشا وہے جبیسا کہ خاری ۔ نے حضرت الوہرر و اللہ اللہ اللہ الله الله على مُؤْمِن اور بخارى بى من صفورا کایہ ارشاد نقل کیا گیاہے کہ کوئی مؤمن ایسانہیں کٹیں اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں اولی مذہوں۔ پس جس نے مال چھوڑا بووہ اس کے ورثا کو دیا جائے اورجس نے قرصنہ یا صنائع ہونے والی چیزی جھوٹری ہوں وہ میرے یاس سے یس اس کامولی بول ۔ نیز حضورے فرمایاتے کجس کا بین مولی بول علیاس کامونی ہے ۔امام ترمذی تے اس کو روایت کیا ہے اور اس کوسن بتایا ہے علامدازى سورة محدكي أيت شريف وأتن أنكاف وينن كاحول كهن كم ذل ین تخرر فراتے ہیں کہ اگر مداشکال کیا جائے کہ آیت بالا اور دوسری آیت سفدین ثُمَّ رُدُّ وَإِلَى اللَّهِ مَوْلَلْهُمُ الْعَقّ مِن كس طرح جمع كيا جائے توبيكها جائے كاكم مونی کے کئی معنی آتے ہیں - مردار کے ، رب کے ، مددگار کے بیس جس جگہ برکہا گیاہے کہ کوئی مولی نہیں ہے وہاں یہ مرادہے کہ کوئی مدد کارنہیں۔اوربس جگر حولامهم الحق كماكيات وأن ان كارب اورمالك مرادس-صاحب جلالین نے سورہ انعام کی آیت مولہ ہم الحق کی تفسیر مالک کے سُاتھ کی ہے۔ اس مصاحب جبل لکھتے ہیں کہ الک کے ساتھ تفسیراس واسطے کی

کئی ہے کہ آیت شرنف مؤمن اور کافر دونوں کے بارے میں وارد ہوئی ہاوردور آيت بينى سوره محرين أِنَّ الْكَارِنِيرِيْنَ كَامَوْلَى لَهُمْ واردِ بُواسِم - ان دواؤل مِن جنع اس طرح يرب كمونى ب مراديهلي آيت من مالك خالق اورمعود ب اور دوسری آیت میں مددگار للبذا کوئی تعارض نہیں ریا اس کے علاوہ بہت سی وجوه اس بات ير دال بين كم مولانا جب كررب أور مالك كي معنى مين استعمال موتو وه مخصوص ب الله جل شادئك ساته ليكن جب مردارا وراس جيب دومر معنى

فضائل درود

یں مستعمل ہو تو اس کا نہ صرف نبی کریم صلّی اللہ علیہ سِلم پر ملکہ ہر بڑے پراستعمال کیا جاسکتا ہے۔ اِس سے پہلے نمبر س صنور کا ارشاد غلاموں کے بارے میں گزر کیا ہے کا سات میں کا سے میں اُنہ میں ایش میں ایک میں میں کا ایک میں ایک میں میں کا کہا ہے۔

کہ وہ اپنے آقا کوسیدی و مولائی تھے لفظ سے پکاراکیں ۔

ملا علی قاری نے بروایت احد صفرت رباح سے نقل کیا ہے کہ ایک جما احضرت علی نے پاس کوفر میں آئی انہوں نے آکر عرض کیا السّلام علیک یا مولانا۔
حضرت علی نے فرایا میں تمہارا مولا کیسے ہوں تم عرب ہو۔ انہوں نے عرض کیا
جم نے حضورا قدس صلی السّرعلیہ وسلم سے ساہبے تمثی گذشتہ مُوَّلا کُافَعَیٰ مُوَّلا کُافِ کُلا کُافِ کُلا کُافِ کُلا کُافِ کُلا کُافِ کُلا کُو مِیں
میں جس کا مولی ہوں علی اس کے مولا ہیں ۔ جب وہ جماعت جانے لگی تو میں
ان کے تیجے لگا اور میں نے بوجھا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایاگیا کہ یہانصار کی
جماعت ہے جس میں حضرت الوالوٹ انصاری جمی ہیں ۔ حافظ ابن جو فتح الباری
میں اس سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولی کا اطلاق سید کے نسبت اقرب الی عدم الکراج ہے ۔ اس لئے کہ سیدکا نفظ تو اعلیٰ ہی پر لولا جاتا ہے لیکن
افظ مولیٰ تو اعلیٰ اور اسفل دو توں پر لولا جاتا ہے لیکن
لفظ مولیٰ تو اعلیٰ اور اسفل دو توں پر لولا جاتا ہے۔

سلط وی وای اور سی درون پر بو بہ بہت کے کیا کہ اور سی درون پر بو بہت کیا کہ اور سی درون پر بو بہت کیا کہ کیا کہ کہ کا کہتے ہوئے کیا کہ کہتے ہوئے کہ کا کہت کر بین کریم صلی اللہ علیے کہ اگر کہتی تحریبین بی کریم صلی اللہ علیے کا بیاک ناخم گزرے تو دول بھی درود متر لیف انتحاج ہے ۔ میز بین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بہاں اس مسئلہ بیں انتہائی تشدد ہے کہ مدیث بیال لیکھتے ہوئے کو آب انساف وری سمجھتے علا سنا ہوتو اس کو بھی یہ حضرات نقل میں بعید اسی طرح اکسفا ضروری سمجھتے ہیں علا سنا ہوتو اس کو استاذ ہے ۔ اس کو میں میں خارج کہ کھنے کی اجازت نہیں میتے ہیں میں خارج کا میں انتہاؤ کے کام سے ممتاز کرکے لکھنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ پہشپر نہ ہوکہ تو اس کو استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے ہا وجود جملہ حضرات محدثین اس کی پر نظر بھی استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے ہا وجود جملہ حضرات محدثین اس کی پر نفظ بھی استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے ہا وجود جملہ حضرات محدثین اس کی پر نفظ بھی استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے ہا وجود جملہ حضرات محدثین اس کی پر نفظ بھی استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے ہا وجود جملہ حضرات محدثین اس کی پر نفظ بھی استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے ہا وجود جملہ حضرات محدثین اس کی پر نفظ بھی استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے ہا وجود جملہ حضرات محدثین اس کی پر نفظ بھی استاذ نے کہا تھا۔ اس سب کے ہا وجود جملہ حضرات محدثین اس کی

تصريح فوات بين كم حب حصورا قدس صلى الته عليه وسلم كانام نامي آئے ورود تنزيف لكصنًا جاسبئے اگرچہ استا ذكى كتاب بين ند ہو،جيسا كه امام نووي نے نترح علم شریقین کے مقدمہ میں اِس کی تصریح کی ہے۔ اسی طرح امام نو وی تقریب بیں اور علام سیوطی اس کی مشرح میں لکھتے ہیں ضروری ہے یہ بات کر صعورا قدس صلی الشعلية وسلم كے ذكر مبارك كے وقت زبان كوا ورانگليوں كودرود شراف كے ساتھ جمع کرے بینی زبان سے درود نشریف پڑھے اور انگلیوں سے لکھے بھی اور اسس میں اصل کتاب کا انتباع شرکے۔ اگر خی بعض علمان فے یہ کہا ہے کیاص کا انتباع ارے انتال - بہت سى روايات حديث بنى إس سلسله ميں وارد بوئى اگرىيدو تىكلم نیہ بلکہ بعض کے اوپر موضوع ہونے کا بھی حکم لگایا گیاہے کیکن کئی روایات اسس م كے مضمون كى وارد موتے يراور حبله علمار كااس يرانفاق اوراس يرعل اس بات ی دلیل ہے کہ ان احادیث کی کیراصل ضرورہے -علامر بناوی قول برح میں لکھتے بیں کہ جیسا کہ توحضور اقدس صلی الشیرعلیہ وسلم کا نام نامی لینتے ہوئے زبان سے درود پرستاہے اسی طرّے نام مبارک کھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے بھی درودشریف لکھا کر کہ تیرے لئے اس میں بہت بڑا تواب ہے اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کے ساتھ علم حدیث لکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں علمار نے اس بات كومستحب بتايا ہے كار تحريين باربار بنى كريم صلى الته عليه تولم كا ياك نام آئے تو باربار درود شربف لکھے اور پورا درود لکھے اور کا بلوں اور جا بلوں کی طرح سے معملے وغیرہ الفاظ کے ساتھ اشارہ پر قناعت مذکرے اس کے بعدعلامہ سفاوی نے اس سلسله میں چند مدیثیں بھی نقل کی ہیں وہ لکھتے ہیں کیھٹرت ابوہررہ سی حضور اقدس صلى الشعلبية وسلم كاياك ارشار نقل كيا كياكم جوشخص كسي كتاب ميسرا نام لکھے فرشتے اس وقت تک لکھنے والے پر درود بھیج رہتے ہیں حب تك ميرانام إس كتاب مين رب. حصرت الوبكرصديق رضي التاتعالى عندسي جبي حضور إقدس صلى الترعليبلم كا

1.4

ی ارشاد نقل کیا گیاہے کہ ہوشخص ہیسے کوئی علمی چیز لکھے اور اس کے ساتھ درود شریف بھی لکھے اس کا ٹواب اس وقت تک ملتا رہے گاجب تک وہ کتاب پر پڑھی جائے ۔ حضرت ابن عباس سے بھی حضوراقدس صلی الشعلیہ وہلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیاہے کہ جو شخص مجر پرکسی کتاب میں درود لکھے اس وقت تک اس کو تواب ملتارہے گاجب تک میرانام اس کتاب میں رہے۔

علامر سخاوی نے متعد دروایات سے بیمصنمون مینی نقل کیا ہے کا قیامت کے دن علمار حدیث حاصر ہوں گے اور ان کے اجتموں میں دوآئیں ہوں گی رہن سے وه صدمیت بھتے تھے اللہ جلشانہ حضرت جربل سے فرمائیں سے کران سے پوچھو میرکون ہیں اوركيا جاہتے ہيں۔ وہ عرض كريں كے كہتم عديث لكھنے پڑھنے والے ہيں۔ وہاں سے ارشاد ہوگا کہ جاؤ جنت میں وا عل ہوجاؤتم میرے نبی پرکٹرے سے درود عیجتے 🦡 تھے۔ علامہ نووی تقریب میں اورعلامہ سیوطی اس کی شرخ میں لکھتے ہیں کہ پرخوری ہے کہ درود فرزیف کی کتابت کا بھی استمام کیا جا وے ۔ حب بھی صفورا قدر صلّی الته عليه ولم كاباك نام كزرے اوراس كے باربار كھے سے اكتا دے نہيں اس واسط كراس مين بهت مي زياده وائرين اوريس فياس من تسابل كيابهت برسى خيرس مووم رو كيا علمار كيت بيس كرحديث ياك مان أوكى السّاس في يُومَ الْقِيامَةِ مَ فَصَل اول مِن كُررى ب اس كرمصداق محدثين بي بين كروه بهت كثرت سے درود تشراف برط صف والے ہيں - اور علماء نے اس ساسلہ ميں اس حديبث كوبعى ذكركباب حب مين حضورا قدس صلى الشدعليه وسلم كاارشاد وارد توابي جو تخص میرے اور کسی کتاب میں ورود بھیجے ملاکداس کے لئے اس وقت مك استغفار كرت رست بين جب تك ميرانام اس كتاب بين رسي-

بہمدیث اگرچ ضعیف ہے لیکن اس جگہ اس کا ذکر کرنا مناسب ہے اور اس کی طرف الثقات نہ کیا جائے کہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کردیا ہے ، اس لئے کہ اس کے بہت سے طرق ہیں جواس کو موضوع ہونے سے خارج کردیتے ہیں۔اوراس کے مقتضی ہیں کہ اس مدیث کی اصل عزورہاس کئے کہ طرانی نے اس کوابوہر ٹرزہ کی حدیث سے نقل کیا ہے اورا ہن عدی نے حضرت ابوبکر شکی حدیث سے اوراصبہانی نے ابن عہاس کی حدیث سے اورابونعیم نے پر حضرت عالث پڑکی حدیث سے نقل کیا ہے۔

صاحب اتحاف في شرح احيار سي بجي اس كے طرق يركل مكيا ہے وہ كيتے ہيں كه عافظ سُخاوى نے كہاہے كريہ حديث جعفرصا دق كے كلام سِن حوقو فانقل كى لئى ہے۔ ابن قيم كہتے ہيں كرير زيادہ اقرب ہے - صاحب اتحاف كہتے ہيں كہ طلبة مديث كوعبت أورحلد بازى كى وجس درود مشريف كوسيورواند عاسيقيم في اس میں بہت مبارک خواب دیکھے ہیں۔اس کے بعد میانہوں نے کئی خواب اس بارے بین نقل کئے ہیں محضرت سفیان بن عینیہ سے نقل حمیاسے کرمیراایک دو تفاوہ مرگیا تو میں نے اس کوخواب میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا کہ گیا معاملہ گزرا اس نے کہاکراللہ تعالیٰ نے مغفرت فرادی میں نے کہاکرکس عمل پراس نے كهاكه مين حديث يأك لكهاكرتا تها اورحبب حضوراقدس كاياك نام آنا تقاتويس اسْ بِرَصْلَى التَّهُ عَلِيهِ يَوْلُمُ لَكُهَا كُمُّا رَحَالَ اللهِ إِلَى مِيرِي مَعْفِرَتِ بِوَكِيَ - الْوَالِحسن مِيموني كِيتَ ہیں کرمیں نے اپنے اِساد ابوعلی کو ٹواب میں دیکھا ان کی انگلیوں کے اور کوئی چیز شونے یا زعفران کے رنگ سے لکھی ہوئی تھی میں نے اب سے پوچھا یکیا ہے انہوں نے کہاکہ میں عدیثِ پاک کے اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھاکڑنا تھا۔

حسن بن محر کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن صنبل رحمداللہ کو خواب ہی کھیا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کاش تو یہ دیکھتا کہ ہما انہی کریم صلی اللہ علیہ کم رکتا ہوں میں درود لکھنا کیسا ہمارے سلمنے روشن اور مؤر، توریا ہے (بدیع)اور تھئ تعدّ خوابات اس قسم کے ذکر کئے ہیں فیصل حکایات میں اس قسم کی چیزیں کٹرت سے

ں ہے۔ یَاکِتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاہِمًا اَبَدًا ﴿ عَلَىٰ حَبِیْبِكَ خَیْبِالْحَلَقِ كُلِّهِ ﴿

مرت متبانوی نورالتدمرقدهٔ نے زادالسعیدس ایک متنقل فصل آداب متلفرقد میں کھی ہے اگرمیاس کے متفرق مضامین بہلے گزر میکے بہائمیت کی وجسے ان کو بکیابی ذکر کیا جا تاہے وہ ارشا د فراتے ہیں (۱) جب اسم مبارک ككي ملوة وسلام بهي لكص بعني صنى الشعليه ولم يورا لكص اس مين كوتابي الري صرف م یاصلعم پر اکتفانه کرے (۲) ایک شخص مدیث تشریف لکھتا تھا اور سبب بخل نام مبارک منے ساتھ درود شریف نہ بکھتا تھا اس کے سیدھے ہاتھ کومون اکلہ عارض بڑا مینی اس کا باتھ گل گیا (۱۱) شیخ ابن مجر کی نے نقل کیا ہے کہ ایک شغص صرف صلى التدعليه براكتفا كرتانتها وسلم ندلكه يتانتها حصبورا نورصلى التدعليرفيكم نے اس کوخواب میں ارشاد فرمایا تواہیے کو چانسین ٹیکیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے بینی والم میں چارحرف ہیں ہرحرف پر ایک نیکی اور مزیکی پردس گنا اواب لبُذا وسلم میں چالیس نیکیاں ہوئیں مفصل حکایات میں النظ پر بھی اس نوع کا ایک قِصَدُ آرالِہے۔ (۲) درود شریف پڑھنے والے کومناسب ہے کہ بدن و رِطِ یاک وصاف رکھے۔(۵)آپ کے نام مبارک سے پہلے لفظ سیدنا بڑھا دینا ستحب اورافضل

اس اکلہ والے فصتہ کو اورعالین ٹنگیوں والے قصّہ کوظامہ سخاوی نے بھی قول بدیع میں ڈکرکیا ہے۔اسی طرح حضرت تفانوی نورالڈر مرقدہ نے ڈرٹور شریعیہ کے متعلق ایک مستقل فصل مسائل کے بارے میں تو ریزفر اتی ہے اس کا اضا فرجھی اس مجگہ مناسب ہے۔حضرت تحریر فرماتے ہیں :۔

مستلہ (۱) عمر بھر بین ایک بار در و دشر گیف پڑھنا فرض ہے بوج بھم صلاقکے جوشعبان سلیجہ میں نازل ہوا (۷) اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ کا نام پاک ذکر کیا جائے تو طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بذر ہب بیہ ہے کہ ہر پار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے مگر مفتی ہم یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب ہے بھر شخب ہے (۳) نماز میں بجرانشہ پر اخیر کے دو مرسے ارکان میں درود شرایف

پر صنا مکروہ ہے (در مختار)۔ (م) جب خطبہ میں حضور صلی الشرطبیر کم کا نام مبارک أُوك ياخطيب يرايت بِلِي يَايَيُها الَّذِينَ امْتُواصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْاتَسُلُمًّا روسی میں بلاجنبین زبان کے صلی الٹر علیہ سلم کہ سے (در مختار) ۔ (۵) بے وضو میں درود نزریت برصناجا رسیم اور اوضو نور علی نورسیه (۱) بجر حضرات انبیار حضایت طائكه على حبيعهم السلام كركسي اور يراستقلالاً درود شريب منه فيص البيتر بيأامضالقة نہیں مثلاً ہوں ذکیے اللہ عَدَ صَلّ عَلاَ إلى مُحَتّدِ بلك يوسكِ اللَّهُ عَلَى عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُعْمَدِّدِ (در فتار) ـ (٤) در فتاريس بكراسباب تجارت كوك كے وقت يا اليے بي كسى موقع پرايين جهاں درود شريف پڑھ نامقصور نه تو ملكركسي دنیوی غرض کا اس کو ذریعیہ نبایا جائے در و در نشریب پڑھنا منوع ہے (۸) درمخت آر يس بهاكم درود تزيين برصفة وقت اعضاركو تركت دينا اوربلند كاواز كزاجبل ہے۔ اس سے معلوم بڑا کہ بعض جگہ جو رسم ہے کہ نمازوں کے بعد صلفہ باندھ کربہت چلاچلا كردرودشرىي پر مصفى بين قابل ترك ہے۔

چى روروودىرى پرسے يى كى بى ركى -ئائتِ صَلِّى وَسَلِّمْ دَابِمَّا اَبْدُا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ إِلْحَكْقِ كُلِّهِم

## بالنجوي فضل

درود شریف کے متعلق حکایات میں

درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشا دات کے بعد حکایات کی کچر زیادہ اسمیت نہیں رستی لیکن لوگوں کی عادت کچر الیسی ہے کہ بزرگوں کے حالات سے ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اکا برکا دستوراس ڈیل میں کچر حکایات لکھنے کا بھی جلا آرا ہے جہزت تھا تو ی توراللہ مرقدہ نے ایک فصل ڈا دالسعید میں مستقل حکایات میں لکھی ہے۔ ہے جس کو بعیبۃ لکھتا ہوں۔ اس کے بعد حید دو سری حکایات بھی نقل کھائیں

گی اوراس سلسلہ کی بہت سی حکایات اس ناکارہ کے رسالہ فضائل تج میں بھی

گزرچی بن جضرت توروز ات ہیں،۔ قصل نجم حکایات واخِیار متعلقہ درود ٹرلین کے بیان میں (۱) موابب لدنيرمين تفسير فشيري سے نقل كيا ہے كرفيامت ميں كسي وان كى نيكياں كم وزن بوجائيں في تورسول الته صلى التي عليہ ونام ايك برجه مرانگشت كے برابرنكال كرميزان بي ركه ديں گے جس سے نيكيوں كا يله وزن بوجائے گا، وہ مؤس کے گامیرے ماں باپ آپ پر قربان بوجائیں آپ کون ہیں آپ کی صورت اورسیرت کسی ایھی ہے آپ فرمائیں گے میں تیراننی بول اور میدودد شربی ہے جو تونے مجر بر مطاعقا میں نے تیری عاجب کے وقت اس کوا داکر دیا (مَاشیرحسن) - بیژونشه فضل اول کی حدیث بلا پرمجی گزرا اوراس جگهاسس تے متعلق ایک کلام اور بھی گزرا۔

(٧) حضرت عمزن عبدالعزيز رحمه التارتعالي كرجليل القدر أبعي بين اوتليقير راشدین شام سے مدینه منوره کوخاص قاصد بھیجتے بھے کہ ان کی طرف سے روضہ

تغربین پر حاصر ہوکر سلام عرض کرے (حاشیر صن از فتح القدیر)-

(١٧) رُوَّضَةِ الاحبابُ مِين امام استعيل بن ابرابيم مزني سيجوامام شافعي رحماللہ کے بڑے شاگردوں میں میں نقل کیا ہے کہیں نے امام شافعی کوہے۔ انتقال كے خواب میں ديکھا اور توجھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے كيامعاملہ فرمايا۔ وہ بولے مجھے بخش دیا اور حکم فرایا کہ فجھ کو تعظیم واحترام کے ساتھ بہشت میں کے جائیں اور بیسب برکت ایک درود کی ہے جس کویس برطھا کرنا تھا میں نے يوجها وه كونسا درود ب فرمايا بيب اللهمة مَسْل عَلَى مُحَمَّدُ كُلَّمَا ذَكَرَهُ

الدُّاكِرُ وْنَ وَكُلَّمَاعَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفِلُونَ (ماشيس، (م) مناہیج السنات میں ابن فاکہانی کی کتاب فی<sub>ر</sub>منیرے نقل کیاہے ک ایک بزرگ نیک صالح مولی بغیر رسمی تھے۔ انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھ سے

(۵) بعض آسائل میں عبیداللہ بن عرقواریری سے نقل کیاہے کہ ایک کا تب میراہمسایہ بھاوہ مرکباییں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ فی تیرے ساتھ کیا معا ملرکیا کہا میری خبشس دیا میں نے سبب پوچھا کہا میری عادت تھی جب نام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعلم کا کتاب میں کا صنا تو میل اللہ علیہ تعلم بھی بڑھا آ، خدائے تعالیٰ نے مجد کو الیہ انجھ دیا کہ ذکسی آنکھ نے دیکھا اور علیہ تکسی کان نے سنا مذکسی ول پرگزرا رکاش جنت ،۔

کے بعد انہوں نے پرکتاب ولائل الخیرات تالیف کی۔ (٤) شيخ زروق رحمه الله تعالى في لكهاب كم تؤلف ولاس الخيرات كى 🗢 قبرسے نوشبومشک وعنبری آتی ہے اور بیسب برکت درود مترابیف کی ہے۔ (٨) ايك معتددوست في راقم سي ايك توشنوس المحمر كي حكايت بيان کی ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تواول ایک بار درودبرسن ایک بیاض پر جواسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے اس کے بعد کام شروع كريته جب إن كے انتقال كاوقت آيا توغلبُه فكر آخريت سے خوفزدہ ہوكر كيف لك كريكصة وإن جاكركيا بوتاب - ايك مجذوب آسكا اوركيف لك باباكيون گھراتاہے وہبیاض مرکار میں پیش ہے اوراس پرصادین رہے ہیں۔ (a) مولانا فیص الحسن صاحب سہار نوری مرحوم کے داماً و نے مجہ سے بیان كياكت مكان مين مولوي صاحب كاانتقال بؤا وبال ايك جبينة تك خوشبوعطركي آق رہی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمته الله علیہ سے اس کو بیان کیا فرمایا یہ بركت درود تزيف كى ب - مولوى صاحب كامعمول تصاكر برشب جمعدكوبدارره کر درود مشربین کاشغل فرماتے۔ (٠٠) ابوزرمه رحمه الله تعالى في ايك شخص كو تواب مين ديكها كه آسمان مين فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہاہے اس سے سبب صول اِس ورہے کا اوجھا۔ اس نے کہا میں نے دس لا کھ حدیثیں بکھی ہیں جب نام مبارک استخرے کی اللہ علیہ وسلم كاآياً من درود لكه تنا اس سبب سي مجه به درجه ملا رفض ، زادالسعيري یقت اس طرح نقل کیا ہے۔ بندہ کے خیال میں کا تب سے علطی ہوئی صحیح بیہ ہے کہ ابوزرمرکوایک شخص نے خواب میں دیکھا جیساکہ حکایات میں <mark>۲</mark>۲ پرآ رہاہے۔ (۱۱) ا مام شافعی رحمته الله علیه کی ایک اور حکایت ہے کہ اُن کو بعد اُنتقال كےكسى في تحواب ميں ديكھا اور منفرت كى وحبر او حيى انہوں نے فرمايا ير پانچ درود شريف جمعه كى رات كويس يرصاكرًا مما اللَّهُمَّةُ حَسِلٌ عَلَى عَلَى عَكَدَّدٍ، بِعَدَ ذِعَنَّ

فضأئل درود

صَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُعَتَدِيدِ بِعَدَدِ مَنْ لَدُّ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ مُعَتَدِيدِ مَنْ لَدُّ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ مُعَتَدِيدِ وَصَلِّ عَلَىٰ مُعَتَدِيدِ مَنَ الْمُعَدِّ الْمُعْتَدِيدِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عِلَيْهِ وَصَلَّ عِلَيْهِ وَصَلَّ عِلَيْهِ وَصَلَّ عِلَيْهِ وَصَلَّ عِلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عِلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى مَا اللَّهُ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَلِي وَمَعْلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى مَنْ وَمَعْلَى مَنْ عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمِعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمِعْلَى عَلَيْهُ وَمِعْلَى عَلَيْهِ وَمِعْلَى عَلَيْهِ وَمِعْلَى عَلَيْهِ وَمِعْلَى عَلَيْهِ وَمِعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَى عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَلِي وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمُعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمُعْلَى عَلَى عَلَيْهِ وَمَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَمَلِي مِلْكُولُ مِلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ عَلَى مَلْكُولُ مِلْكُولُ مَلْكُولُ مِلْكُولُ مُلِكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مُلِكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُول

سے بی ارہے۔

(۱۳) بیٹنے ابن جرکی گئے لکھاہے کہ ایک مردسالم نے معمول مقر کیا تھا کہ

ہردات کو سوتے وقت درود بعد دمین پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات نواب ہیں دیکھا

کہ جناب رسول الدّسلی الدّعلیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گراس

کاروشن ہوگیا۔ آپ نے قربایا وہ منہ لاؤ جو درود پڑھتا ہے کہ بوسہ دول۔ اس خض

نے شرم کی وجہ سے رخسارہ سامنے کر دیا۔ آپ نے اس رخسارہ پر بوسہ دیا بھراس
کے وہ بیدار ، توگیا توسارے گھریں مشک کی ٹوشبوباتی رہی (فض) ۔ یہ واقعہ

ہم ایک رفضیل سے آرہا ہے۔

(۴۸) شیخ عبدالتی محدث دملوی رحمة الله علیہ نے مدارج النبوۃ میں اکھاہے کرجب حضرت توارعلیہ السلام پیدا ہوئیں ۔حضرت آدم نے ان پر اتھ بڑھا ما چالا طائکہ نے کہاصبر کروجب تک نکاح نہ ہوجائے اور مہرا دانہ کر دو۔ انہوں نے پوچیا مہرکیاہے۔ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ تولم پر تبین بار درود شریف پڑھنا ۔اور ایک روایت میں بیش بارا کیاہے فقط۔ یہ واقعات زادالسعید میں نقل کئے ہیں ان بیں سے بعض کو دومرے حضارت نے بھی نقل کیاہے اوران کے علاوہ بی بہت سے واقعات اور بہت سے نواب درود ٹریف کے سلسلہ میں مشائخ نے کھھے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر اس رسالہ میں کیا جاتا ہے جوزادالسعید کے قصوں پراضا فیسے ہ

قيقول يراضا فدسي عَلى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِيهِم يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّهُ دَابِيًّا ٱبَدُّا (10) علامر سخاوی کھتے ہیں کہ رشید عطار نے بیان کیا کہ جاہے یہاں مصر میں ایک بزرگ تھے جن کانام ابوسعید خیاط تھا وہ بہت میسور ہتے تھے لوگوں سے میں جول بالکل نہیں رکھتے تھے اس کے بعد انہوں نے ابن زشیق کی علی دیں کِثرت سے جانا شردع کر دیا اور بہت اہتمام سے جایا کرتے لوگوں کو اس تِیجب ہؤا۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا توانہوں نے بتایا کہ انہوں نے مصورا قدس ملی اللہ علبيه حلم كى خواب يىس زيارت كى اوركها كەحضور شنے مجھ سے خواب ميں ارشاد ذباياكہ ان کی مجلس میں جایا کراس لئے کہ یہ اپنی مجلس میں مجھ پر کٹرت سے درور معلکہے۔ يَارَتِ صَلِّي وَسَلِّعُ دَايِمًا اَبُكُ ا ۚ عَلَىٰ حَبِينِيكَ ۚ تَحَيْرِ الْحَلِّقِ كُلِّيقٍ ۗ (١٦) ابوالعباس احدین منصور کاجب انتقال بوگیا تو ایل شیراز میں سے ایک خص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع معجد میں محراب میں کھڑے ہیں اوران پر ایک جوڑا ہے اور مربر ایک تاج ہے جوجوا ہراور مؤتوں سے لدا ہؤلیے خواب دیکھنے والے نے ان سے پونچا آنہوں نے کہا اللہ جلشان کے میری مغفرت فرمادى اورميرابهت اكرام فرمايا أورهجه تاجعطا فرمايا اوربيسب نبى كريم صلى التُدعلية ولم يركثرت درودكى وجست (قول بديع)

التدعلية وسم پرلفرت درود لی وجرسے ( ول بدیرے)۔ یا رَتِ صَلِّ وَسَلِّهُ دَائِمًا اَبُکُّا ﴿ عَلیْ سَیْدِیْكَ مَاْیواْ فَکَلِیَ کُلِیمِ (۱۷) صوفیا میں سے ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کو کرجس کا نام مسطح تھا اوروہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبارے بہت ہی بے پرواہ اور بیباک تھا ( یعنی گنا ہوں کی کچے پرواہ نہیں کرتا تھا) مرنے کے بعد تواب میں دکھیا میں نے اس سے پوچھاکہ اللہ تعالی نے کیا معاطمہ کیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ شاہ بھے

میری مغفرت فرادی بین نے پوچیا کریکس عمل سے ہوئی اس نے کہاکریں ایک محدث کی فدمت میں حدیث نقل کر رہا تھا استاذ نے درود شریف پڑھایں تے بھی ان کے ساتھ بہت آ وازے درود راحا میری آ وازسن کرسب مجلس والوں نے درود برصاحی تعالی شانہ نے اس وقت ساری مجلس والوں کی معفرت فرا دي (قول بذيع) - نزمة المحالس بين بهي اسي قسم كاليك اورفضة نقل كياب كمايك بزرگ کیتے ہیں کرمیرالیک پڑوسی تھا بہت گٹاہ گار تھا بیں اس کو باربار تو ہے تاکید کرتا تھا گروہ نہیں کرتا تھا جب وہ مرکبا تو ہیں نے اس کوجنت میں دیکھا میں ف اس سے یوتھاکہ تواس مرتبہ پر کیسے پہنچ گیا۔ اس فے کہا میں ایک محدث کی مجلس میں تھا انہوں نے یہ کہا کہ جوشخص نبی کریم صلی اللہ علیہ تعلم پرزورسے دود پڑھے اس کے لئے جنت واجب ہے بیں نے آوازسے درود پڑھا اور اس پر اور لوگوںنے تھی پڑھا اوراس پرہم سب کی مغفرت ہوگئی۔ اس فصتہ کو روض اِلْفائق میں بھی ذرا تفصیل سے ذکر کیاہے وہ کہتے ہیں کر صوفیا میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی تھا بہت گناہ گار سروقت مثر آب کے نشریں مربوش رستا شفا اس كودن رات كى بعى خريز رئتى تقى يين اس كونضيعت كرتا توسنتا نهیں تقامیں توبہ کو کہتا تو وہ مانتانہ تھا حبب وہ مرکبا تومیں نے اس کوخواب میں بہت او پنجے مقام پر اور منت کے لباس فاخرہ میں دیکھا برے اعزاز واکرا میں متنامیں نے اس کاسبب یوچھا تو اس نے اوپر والا قصر محدث کا ذکر کیا۔ يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَابِمُنَّا أَبَكُ ال عَلى حَبِينْبِكَ خَيْرِالْخَلِّيُّ كُلِّهِم (۱۸) ابوالحسن بغدادگی دارمی کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوعبداللّٰہ بن حامد کو مرنے کے بعد کئی دفعہ خواب میں دیکھا ان سے پوچھا کرکیا گزری انہوں نے کہا کر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرادی اور مجد پر رحم فرایا انہوں نے ان سے یہ پوچھاکہ مجھے کوئی ایساعل بٹاؤجس سے میں سیدھاجنت میں داخل ہوجاوک۔ أنبول نے بتایا کہ ایک ہزار رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں ایک ہزار ترب

قل ہواللہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہہت مشکل عمل ہے توانہوں نے کہا کہ بجرتو ہر شب میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھاکر دارمی کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنا محمل میں ایک سات

معمول بنالیا (بدیع) ۔ یادَتِ صَلِ وَسَلِقَهُ وَالِیمًا اَبُکُّا عَلیْ حَیْدِ کُتَّیْوِلِلْفَ لَیْ کُلِیمِمِم یادَتِ صَلِ و کیا ایک صاحب نے اوض کاغذی کوان کے مرفے کے بعد خواب میں دیکھا ان سے پوچیا کہ کیا معاملہ گزرا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جمیر رحم فرایا میری مغفرت فرادی تجھے جنت میں داخل کرتے کا حکم دے دیا۔انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ۔انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو طائکہ کو حکم دیا گیا انہوں نے میرے گنا ہ اور میرے ورود مشریف کو شمار کیا تو میرا درود مشریف گنا ہوں پر طرحہ گیا تو میرے مولی جل جل ارشاد فرایا کہ اے فرشنو نس نس آگے صا خرد اور اس کو میری جنت میں لے جاؤ (بدیع) یہ قصة ممثل پر ابن حجر کی شے مختمہ گزرجا۔

معرروپوسے
یاری صرف کی میرکند کا ایسگا ایکگا علی کے بیات کے بیران کی کیا ہے،
یاری صرف کی مسرفی کا ایسگا ایکگا علی کے بیات کے بیران کی اسرائیل میں ایک شخص بہت گنا میکا رخصا جب وہ مرکبیا توانہوں نے اس کو ویسے ہی زمین برجھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرب گنا ہی کا نام روحی ہیجی کہ اس کو عنسل دے کر اس پرجازہ کی نماز برحییں میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی جضرت موسئی نے عضل دے کر اس نے ایک دفعہ موسئی نے عضل کے موسئی اس نے ایک دفعہ تو رات کو کھولا تھا اس میں محمد (صلی اللہ علیہ وجسے اس کی مغفرت کر دی ربد رہی ۔
اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں ، نرتوان کا پیمطلب اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ باجوٹ وقیو سے معاف ہوجاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ باجوٹ وقیو سے معاف ہوجاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ باجوٹ وقیو سے معاف ہوجاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ باجوٹ وقیو سے معاف ہوجاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ باجوٹ وقیو سے معاف ہوجاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ باجوٹ وقیو سے معاف ہوجاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ باجوٹ وقیو سے معاف ہوجاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ باجوٹ وقیو

یہ مالک کے قبول کرلینے پرہے وہ کسی شخص کی معمولی عبادت ایک دفیر کا کلم طيبه قبول كرك جيساكه فضل اوّل كي عديث علاين حديث البطاقة مين كزرجيكا ہے تواس کی برکت سے سارے گناہ معاف ہوماتے ہیں۔ رائ الله کا يَعُفِرُ آنْ يُشْرَكَ بِهِ وَنَغِفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِسَنْ يَشَآءُ - الدُّتَعَالَى كا قرآن ياك بين ارشادك توجيمه وبيشك الله تعالى شائداس كي تومغفرت نہیں فراتے کہ ان سے ساتھ کسی کوشریک کیا جائے ریعنی مشرک و کافر کی تو مفرت ہے نہیں) اس کے علاوہ جس کو جاہیں گئے بخش دیں گے اس لئے ان قِصْنوں میں اوراس قسم کے دوررے قصول میں اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو کسی ایک دفعد کا درود پڑھنا بسند آجائے وہ اس کی وجے سارے گناہ معاف کر دے با اختیار ہے۔ ایک شخص کے کہی کے ذرمہ ہزاروں روپے قرض ہیں وہ قرضار کی کسی بات پرجوقرض دیستے والے کولسند آگئ ہو با بغیری کسی بات کے اسٹ سِاراقِصنه معاف کر دے توکسی کوکیا اعتراض ہو سکتاہے۔اسی طرح النّه جلّ شآ اگركسى كوفض اينے لطف وكرم سيخش وسے تواس بيس كيا إشكال كى بات ب ان قبصول سے اتنا صرورمعلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کو مالک کی خوشودی میں بہت زیادہ دخل ہے اس لئے بہت ہی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے۔ يدمعلوم كس وقت كا پرسا بؤا اوركس محبت كا پرطها بؤاليسند آجائے أيك فحد كابعى بسنداجائ توبيرايارس

بس ب ابنا ایک بی الراگر بہنچ وال گرم کرتے ہیں بہت سے نالہ وفر ارجم کا رَتِ صَلّ وَسَرِقْدُ دَامِیمًا اَبُدًا عَلیٰ حَدِیْدِ کَ خَیْرِالْخَدُو کُو کَلِیم

(۲۱) ایک بزرگ نے خواب میں ایک بہت بی بری بریدئت صورت

دیکھی انہوں نے اس سے بوچھا تو کیا بلاہے ۔اس نے کہا میں تیرے بڑے عمل ہوں ۔ انہوں نے بوچھا تجہ سے نجات کی کیاصورت ہے ۔ اس نے کہا حضرت مصطفے محدصلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت (بدیع)۔

ہم میں سے کونسا شخص ایساہےجو دن مات بداعالیوں میں مبتلانہیں ہے اس کے بدر قرکے لئے درود مثریف بہترین چیزہے جلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنابهي يرهاجاسك دريغ فركياجات كراكيراعظم ب-يَارُبُ صَلِّ وَسَلِّمُ دُابِمًا أَبَكُ اللَّهُ عَلَى خَيْدِكُ خُيُوالْخَلْقِ كُمُّ (٧٢) شيخ المشارع حضرت شبلي نوراللهُ مرقَدة سي نقل كيا كيا بي كرمير پڑوس میں ایک آ دمی مرکبا میں نے اس کو نواب میں دیکھا میں نے اس سے یوجها کیا گزری اس نے کہا شبلی بہت ہی سخت سخت پریشانیاں گزریں اور فحرر منگر نکرے سوال کے وقت گراہر ہونے لگی میں نے اپنے دل میں سوجالہ التدريم صيبت كهال سے آرى ہے كيا بي اسلام يرنين مرامج ايك آواز آئی کہ یہ دنیا میں تیری زبان کی بے اختیاطی کی سے زائسے جب ان دونوں فرشتوں نے میرے عذاب کاارادہ کیا تو فوڑا ایک نہایت حمین شخص میرے اوران کے درمیان حائل ہوگیا،اس میں سے نہایت ہی بہتر نوشبو آری تھی اس نے محد کو فشتوں کے جوابات بنادیتے میں نے فورًا کہ دیئے۔ میں نے ان سے اوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کون صاحب بین ۔ انہوں نے کہا بیں ایک آدمی ہوں جو تیرے کشرت ورودسے پیدا کیا گیا ہوں تھے یہ حكم ديا كيام كريس مرمعيبت ين ترى مدوكرون (بديع) -نیک اعمال بہترین صورتوں میں اور بڑے اعمال قبیح صورتوں میں آخر یں مثل ہوتے ہیں۔ فضائل صدقات حصد دوم میں مردہ کے جو احوال تضیل سے ذکر کئے گئے ہیں۔ اس میں تفصیل سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میت کی نعش جب قبریس رکھی جاتی ہے تو نماز اس کی دائیں طرف روزہ بائیں طرف اور قرآن ياك كى تلاوت اورالتُدكا ذكر سركى طرف وغيره وغيره كفرت بو مات ہیں اورجس جانب سے عذاب آباہے وہ مدافعت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑے اعمال خبیب صورتوں میں - زکوٰۃ کا مال ادا نہ کرنے کی صورت میں تو

قرآن یاک اوراحادیث میں کنرت ہے یہ ذکر کیا گیاہے کہ وہ مال اژد ہا بن كراس كے ملے كاطوق بوجانات، اللَّهُ مَّ احْفَظْنَامِنْهُ .

كارب صل وسَلِّمْ دَايِمًا أَبُكُ العَلىٰ حَبِيبُيكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّي كُلِّهِم

(۱۲ من ۲ حضرت عبدالرحمان بن سمرةً فرمات مين كه ايك مرتبر صنورا قدمسس

صتى التُدعلية والمم بابرتشريف لائ اورارشاً د فراياً كمين في رأت ايك عجيب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بل صاط کے اور کمبی تو گھسٹ کر حیات ہے تجھی کھٹنوں کے بل چلتا ہے کہی کرسی چیزیں اٹبک جاتاہے، اتنے میں مجھ

ير درود يرصنا اس شخص كالبهنجا اوراس ننے اس شخص كو كھڑا كر ديا يہاں تك كُه وه بِنْ صراطت گزرگيا (بديغ عن الطبراني وغيره) پ

يَازَتِ عَمَلِ وَسَلِّمْ دَايِمًا اَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيْبِكَ حَيْرِالُحَمْقِ كُلِّهِم

(۲۲) حضرت سفیان بن عیندی حضرت خلف سے نقل کرتے ہیں کہ میراایک دوست مقاجومیرے ساتھ صدیث پڑھا کرتا تھا اس کا انتقال ہوگیا

میں تنے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ نتے سبر کیطوں میں دوڑتا بھررہاہے میں نے اس سے کہا کہ توحدیث پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ تھا پھر یہ اعزاز واکرام تیراکس بات پر ہورہاہے۔ اس نے کہا مدشیں تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھ

كرتا تفاليكن جب بهي أي كريم صلى الترعلية ولم كاياك نام حديث بين آياين اس ك نيج صلى التوعليه ولم لكم ديتاً منا التعمل شأنه في اس كم بدل ميرا يراكرام فرمايا جوتم ديكه رسيم بوربديع)-

يَارُتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دُايِمًا ابْنَدًا عَلَى حَبِيْبِكِ تَحْيُرِالْفَكُونُ كُلِّهِم

(۲۵) ابوسلمان محدين الحسين حراني كيت بيس كربهارك بروسس مين ایک صاحب تھے کرجن کا نام فضل تھا بہت کثرت سے نماز وروزہ پیمشنول

رہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہیں مدریث لکھا کرنا تھا لیکن اس میں درود شريف نهيں لاکھتا تھا وہ ڪہتے ہیں کہ ہیں نے حضورا قدس صلی الڈعلیہ ولم کونوار میں دیکھا حضور نے ارشاد فرمایا کرجب تومیرانام لکھتاہے یالیتاہیے تودو ڈھرٹو کیوں نہیں پڑھتا (اس کے بعد انہوں نے درود کا اہتمام مشروع کردیا) اس کے کچر دنوں بعد حضوراقدس صلّی النَّرعلیہ تعلم کی خواب میں زیارت کی حضور کے نے ارشاد فرمایا کر تیرا درود میرے پاس پہنچ رہاہے جب میرانام لیا کرے تو صلی النَّدعلہ سِلم کماکر (مدلع)۔

صلی الشعلیہ وسلم کہا کر (بدیع)۔

علی الشعلیہ وسلم کہا کر (بدیع)۔

یا رہے علی و سیلے ان کا ان کا ان کا تور اپنا ایک فقہ نقل کیا گیا ہے وہ کہتے

ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی
حضور نے ارشاد فوایا ابوسلیمان جب تو حدیث میں میرانام لیتا ہے اور اس پر
درود بھی پڑھتا ہے تو بھر و سکھ کیوں نہیں کہا کرتا یہ چار حروف میں اور
ہرحرف پردس نیکیاں ہلتی ہیں تو تو چالیس نیکیاں چھوڑ دیتا ہے (بدیع)۔
فصل جہارم کے انجہ بیس آواب کے سلسلہ میں زاد السعیدسے بھی اس نوع کا
ایک فقتہ گزر چکا۔

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَا بِمِثَاابُكُا اللهُ عَلَى حَبِيْدِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم (۲۸) ابن ابن سليمان كهتے بين كرمين نے اپنے والدكوانتقال كے بعد

فضائل درود

IFF

معالد فرایا انہوں نے ان سے پوچاکہ اللہ تعالیٰ شانز نے آپ کے ساتھ کیا معالد فرایا انہوں نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرادی میں نے پوچپا کس عمل پرانہوں نے فرایا کہ ہرمدیث میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آ کھا کرتا تھا (بدیع)۔

کس علی را نبول نے فرایا کر ہر حدیث میں صور اقدس صلی التدملیہ وسم پر درود
کھا کرتا تھا (بدیع) ۔

یا دَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَاہِمُّا اَبْدُا عَلَیْ حَبِیْدِکَ حَیْدِالْحَلُقِیُ گِلِقِیم

ورو الله علی میں میں اللہ میں عبداللہ کہتے ہیں کہ ہیں نے امشہور محدث صرت افزات کو تواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر ہیں اور فرشتوں کی امامت نماز میں کر رہے ہیں ہیں میں نے اپنے ہیں کہ ہیں نے اپنے اپنی میں نے اپنے اپنی میں نے اپنے اپنی میں اور جب صور اقدیس صلی اللہ علیہ والم کا نام مبارک واحد اللہ صورا قدیس صلی اللہ علیہ والم کا مام میں اور حب صورا قدیس صلی اللہ علیہ والم کا نام اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیج اللہ تعالی اس پر دس دفعہ درود رحمت اللہ تعالی شاخ کی دس دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں (بدیع) ۔ اس حساب سے حتی تعالی شاخ کی دس دفعہ درود (رحمت) بھیجتے ہیں (بدیع) ۔ اس حساب سے حتی تعالی شاخ کی طف سے ایک کروڑ درود ہوگیا۔ اللہ تعالی شاخ کی توایک ہی رحمت سب کھی طف سے ایک کروڑ درود ہوگیا۔ اللہ تعالی شاخ کی توایک ہی رحمت سب کھی ہو جہ جرمیہ جائیکہ ایک کروڑ۔

ہے چرچہ جا بیلہ ایک کرور۔ یاری صل و سیل ایک الم شافعی رضی اللہ علی حبیب کے خیرالحکم ٹی گیلیم (وسم) حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک دوققے زادالسعید سیجی گزر کیے ہیں حضرت موصوف کے متعلق اس فوع کے کئی خواب متقول ہیں علامہ سخاوی قول ہدیع ہیں عبداللہ بن عبدالعلم سے نفت کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام شافعی محکو خواب میں دیکھا ہیں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پررہم فرایا۔ میری مغفوت فرمادی اور میرے لئے جنت الیسی مزین کی گئی جیسا کہ دولہن کو مزین کیا جاتا ہے اور میرے اوپرالیسی بکھیری گئی جیسا دولہن پر بکھیری جاتی ہے (شادی میں دولہا الو دلہنوں پر روپے چیے وغیرہ نجھا در کئے جاتے ہیں) میں نے پوچھا کہ بیر ترب فضأئل درود

ررسے پیں۔۔۔
ابن بنان اصبہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
نواب میں زیارت کی میں نے پوچھا یا رسول اللہ محربن ادرایس مینی امام شافعی ہے
آپ کے چپا کی اولاد میں (چپا کی اولاد اس وجرسے کہا کہ آپ کے وادے باشم
پرجاکر ان کا نسب مل جا ماہے وہ عبد بزید ابن باشم کی اولاد میں ہیں) آپ
نے کوئی خصوصی اکرام ان کے لئے فرمایا ہے حضور نے ارشاد فرمایا بال میں نے
اللہ تعالیٰ سے یہ وعاکی ہے کہ قیامت ہیں اس کا حساب نہ لیا جائے ہیں نے
اللہ تعالیٰ سے یہ وعاکی ہے کہ قیامت ہیں اس کا حساب نہ لیا جائے ہیں نے

میں بیا یارسول اللہ یہ اکرام ان پرکس عمل کی وجہ سے بہوا یصنور سے ارشاد مسرملا میرے اوپر درود ایسے الفاظ کے ساتھ پڑھا کرتا تھا کہ جن الفاظ کے ساتھ کہی اور نے نہیں پڑھا۔ میں نے عض کیا یارسول اللہ وہ کیا الفاظ بیں جضور نے ارشاد فرایا اللّٰہُ مَّ صَلِ عَلَی مُحْدَی کُلْما ذَکْرَهُ الذَّاکِرُونَ وَصَرِقَ عَلَی مُحْدَدِهِ مُلْمَا عَدَلَ عَنْ ذِکْرِوالْعَادِكُونَ ربرین )۔

گُلُمُّا غَکُلُ عَنَ ذِکْرِوالُفَّا فِکُونَ (بربی)۔ یارَتِ صَلِّ وَسَلِّهٔ دَاہِمًا اَبْدًا عَلیٰ عَبِیْدِکَ بَیْرِالْکَلُو کُلِیم (۱۳۱) الوالقاسم مروزی کہتے ہیں کہ میں اور میرے والدرجمہ اللہ تعالیٰ رات میں حدیث کی کتاب کامقابلہ کیا کرنے تھے۔ ٹواب میں یہ ویکھاگیا کہ جس جگہ ہم مقابلہ کیا کرتے تھے اس جگہ ایک نور کا ستون ہے جو اتنا اونچا ہے کہ آسمان سک پہنچ گیا۔ کسی نے یوچھا یہ ستون کیسا ہے تو یہ بتایا گیا کہ وہ دور در نزین ہے جس کو یہ دونوں کتاب کے مقابلہ کے وقت پڑھاکر تے تھے۔ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْدِ وَسَلَّمَ وَشَرَّتَ وَکَرَّمَ (بدیع)۔

علیہ وسمر وسری و صحر رہد ہے۔ یاری صلّ وَسَدَّ دَاہِمَا اَبُدَّا ﷺ عَلیْ عَیْنِیکَ عَیْرِالْخَلْقِ مُلِّهِم (۳۲) ابواسکی نہضًل کہتے ہیں کہیں حدیث کی کتاب لکھا کرتا تھا اور اس میں صفور کا پاک نام اس طرح لکھا کرتا تھا گال القیدی صلّی اللہ علیہ سلم نے میری کھی ہوئی سُکْدَ تَسَیْلِیْمُا بِیں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ سلم نے میری کھی ہوئی کتاب ملاحظہ فرمائی اور ملاحظہ فرماکر ارشاد فرایا کہ بی عمدہ ہے (بطام رفظ تسلیما کے اضافہ کی طرف اشارہ ہے)۔

علام سخاوی شنے اور نجی بہت سے صزات کے ٹواب اس قسم کے لکھے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد جب بہت سے صزات کے ٹواب اس قسم کے لکھے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد جب بہت اچی حالت میں دیکھا گیا اوران سے پوچیا گیا کہ ہر صدیث میں صورات ترک ہوتا ہے مسل الدہ ایر ماری کھنے کی وجب (بدیع) ہے صلی الدہ ایر کھنے کی وجب (بدیع) ہے کی اکرتِ صَلِّی اُلْمَا اَلْمِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

سر (۱۳۱۳) حسن بن موسی الحضری جو ابن عبید کے نام سے مشہور ہیں کہتے ہیں کہیں حدیث پاک نقل کیا کرتا تھا اور جلدی کے خیال سے حضوراق دس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود لکھنے میں چوک ہو جاتی تھی میں نے حضوراق بن سے صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں نیارت کی ۔ حضوراق دس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب تو حدیث لکھتا ہے تو مجھ پر درود کیوں نہیں لکھتا ہیں المالؤور طبری کھیا ہو سے اس طبری کھیتے ہیں ۔ میری آنکھ کھلی تو مجھ پر بڑی کھیا ہو سے سوارتھی ۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اب سے جب کوئی حدیث لکھوں گاتو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھوں گاتو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھوں گاتو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھوں گاتو سی اللہ علیہ وسلم صرور لکھوں گاتو سی اللہ علیہ وسلم صرور لکھوں گاتو سی اللہ علیہ وسلم

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُودَاهِمُّا اَبَدُّا ﴿ عَلَىٰ جَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ (١٩٢٧) إبوعلى حسن بن على عطار كيت بين كرقي الوطاكر في مدرث ما - كے چنداجرًا لكھ كر ديتے ميں نے ان ميں ديكھا كرجہاں بھى كہيں نبى كريم صلّى إلله علیہ وسلم کا پاک نام آیا وہ حضور کے پاک نام کے بعد حسکی الله عَلَيْهِ وَسِلْمَةً تَشَيِينُهُ الْمُفِيرًا كَيْشَيْرًا كَوْنَيْرًا كُصاكِرتِ تَصْ مِن في يوجياكه اس طرح كون لکھتے ہوانہوں نے کہا کہ ہیں اپنی نوعری میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور حضور اقدس صلى الشرعليه وسلم كے پاک نام پر درود نہیں لکھا آرا تھا۔ میں نے ایک تیم حضورا قدس صلى التُدعِلْية لِلم كي خواب بين زيارت كي بين حضورا قدس صلى التُه عليه وللم كى خدمت بين حاضر بؤا اورس نے سلام عض كيا حضور اقدس صلى الله فے منتھ پرلیا میں نے دوسری جانب ہو کرسلام عرض کیا حضور کنے ادھرے تھی منہ پھیرلیا۔ میں تعیسری دفعہ چہرہ الور کی طرف حاضر آوا میں نے عرض کیا م السول الله آپ مجمد روگردانی کیون فراری مین حضور نے ارشاد فرمایا که اس لية كرجب توايني كتاب مين ميرانام لكهنام توجير ورودنين بهيجاً اس وقت سے میراید وستور ہوگیا کرجب میں صنورا قدس صلی الند علیہ وسلم کا پاک نام الكستا بون توصَّلَى اللهُ عَلَيْدِ وسَلَّةَ تَسَلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

يَارَتِ صَلِّى وَسَلِّمُ دَايِمًا ٱبْدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَ (٣٥) ابوحف سمّر قنديٌّ اپني كتاب روكن المجالسَ مِس لَكَصَةَ لَيْن كه بلخ میں ایک تاہر تھا ہو بہت زیادہ مالدار تھا اس کا انتقال ہؤا اس کے دوبیتے۔ تصریرات میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہوگیا لیکن ترکہ میں تین بال تھی حضورا قدس صلی الٹرعلیہ وسلم کے موجود تھے ایکِ ایک دونوں نے لے لیا۔ تبسرے بال کیے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آ دھا آ دھا کرلیں جھوٹے بهائی فے کہا ہر وزنبیں، خدا کی قسم حضور کاموے مبارک نہیں کا اجاسکتا۔ برے بھائی نے کہا گیا تواس پر راصلی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور بیال سارا میرے حصفے میں لگا دے۔ جھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہوگیا۔ بڑے بھائ فيسارا مال ميليا اورجيو في بهائي في تينون موت مبارك في لير وهان کواپنی جیب میں سروقت رکھتا اور بار بار نکالیّا ان کی زیارت کرِتا اور درود شريف يقرصنا متفوفراسي زمانه كزراتها كربيب مصابئ كاسالا مال ختم بوكيا اورجيونا بهائی بہت زیادہ مالدار ہوگیا۔جب اس چیوٹے بھائی کی وفات ٰہوتی توصلّعام میں سے بعض نے حضورِ اقدس صلی التعلیہ ولم کی خواب میں زیارت کی جضور ا نے ارشاد فرمایا کرجس کسی کو گوئی حزورت ہو اس علی قبر کے پاس بیٹے کرالٹہ تعالیٰ شانزے وعاکیاکرے (بدیع)۔

نزمیۃ المجالس میں بھی یہ قصتہ مختصر نقل کیا ہے لیکن آتنا اس میں اضافہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے سالا مال لے لیا تھا بعد میں فقیر پڑوگیا تو اس نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ تیلم کی خواب میں فرایا او محروم تو نے میرے بالوں میں بے نیجی شکایت کی ۔حضور النے خواب میں فرایا اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے مجھے پر دروڈھجتا کی اور تیرے بھائی نے ان کو لے لیا اور آخرت میں سعید بنا دیا ۔ جب اس کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں سعید بنا دیا ۔ جب اس کی آنکہ کھلی تو آکر جھوٹے بھائی کے خاوموں میں داخل ہوگیا۔ فقط

كَارَتِ صَلَّى وَسَلِّمْ دَامِيمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ نَمْيُرِالْخَلْقِ كُلِّيهِم (۱۳۷) ایک عورت صریت حسن بصری رحمه الله تعالی کے پاس آئی اور ت عرض کیا کہ میری او کی کا انتقال ہو گیا میری بیتمتا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں حضرت حسن بصری شنے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جار رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں الحدور تراقی کے بعد الباکم التکاثر پڑھا ور اس کے بعد لیٹ جا ا ورسوئے تک بنی کریم صلی الشعلبیولم پر درود پڑھٹی رہ - اس نے ایسا ہی کیا اس نے اولی کو خواب میں دیکھاکہ نہایت ہی سخت عذاب میں ہے ، تارکول کا بیاس اس برہے۔ دونوں احقداس کے جکواے ہوئے ہیں اور اس کے باون رِآگ کی رنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں صبح کو اُٹھ کر *کھیرح*س بصری کے پاس كئى وحفرت حس بصري في فرايا كراس كى طرف سے صدفركر شايدالله على شاه اس کی وج سے تیری لڑکی کومعاف فرا دے۔انگلے دن حضرت حسن حےنے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اوراس میں ایک بہت اونجا تخنت ہے اوراس پر ایک بہت نہاہت حیبن جمیل نوبصورت اولی بیٹی ہوئی سے اس کے سر ریایک نور کا آنا ج ہے۔ وہ کہنے لگی حسن مم نے مجھے بھی پہچایا۔ میں نے کہا نہیں میں نے تو منہیں بہجانا کہنے لگی میں وہی اوا کی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود مثریف پڑھنے کا حکم دیا تھا ( یعنی عثامے بعد سونے تک) حضرت ۔ بڑھنے فرمایاکہ تیری ماں نے تو تیراحال اس کے بالکل برعکس بنایا تھا ہوس دیکھررا ہوں ۔اس نے کہاکہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی میں نے یوجیا پھریہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگیا۔اس نے کہا کہم منتز ہزار آدمی اسی عذاب میں ممبتلاتھ جومیری ماں نے آپ سے بیان کیا، صلحاریس سے ایک بزرگ کا گزر ہمارہے قبرستان پر ہؤا انہوں نے ایک دفعہ درود شریب پڑھ کے اس کا تواب ہم سب کو بہنچا دیا ، ان کا دروداللہ تعالیٰ کے بہاں ایسا قبول ہؤا کراس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دسیتے گئے اوران بزرگر

کی برکت سے بیر ترتبہ نصیب ہوگا (بدیع)۔ روض الفائق میں اسی نوع کا ایک وو سرا قصّہ لکھاہے کہ ایک عورت مقی اس کا لڑکا بہت ہی گناہ گارتھا اس کی ماں اس کو باربار نصیحت کرتی گر ۔ وہ بالکل نہیں مانتا تھا اسی حال میں وہ مرکیا۔ اس کی ماں کو بہت ہی رہے تھا کہ وہ بغیر تو بہ کے مرار اس کو بڑی تمثا تھی کہ کسی طرح اس کو نواب میں دیکھے۔ اس کو نواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ اس کی وصب اس کی ماں کو

اور بھی زیادہ صدمہ توا۔ ایک زمانے کے بعداس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالت میں تھا نہایت نوش وخرّم۔ ماں نے پوچھا کہ بدکیا ہوگیا اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا گناہ گارشخص اس قرستان پرکوگزرا۔ قبروں کو دیکھراس کو کچھ عبرت ہوئی وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور نیتجے دل سے توہری اور کچھ جب شدہ اساس کرنہ ہوتا ہے۔

قرآن نٹریف اور بیس مزیر درود نثریف پڑھکر اس قبرستان والوں کو بخشاجس میں میں تضااس میں سے جو برحقسہ مجھے بلا اس کا یہ اثر ہے جوتم دیکھ رہی ہو میری اماں حضور "مردرود دلوں کا لورہے گنا ہوں کا کقارہ ہے اور زندہ اور مردہ دولوں

العالم المنت ہے۔

 یا اللہ صرور بتائیں ارشاد ہوا کہ دسول اللہ صبّی اللہ علیہ ہم پر کنزت سے درود پڑھا کر دبدیع ہے کارسِٹ صبّی و سَدِّلْو دَاہِسًا اَبُدًا عَلیٰ حَبْیبِكَ حَیْرِالْحَکُون مِی سے ایک بزرگ تھے کہتے ہیں کہ میں نے ابنا ہم عمول بنار کھا تھا کہ رات کوجب سونے کے واسطے بیٹنا تو ایک مقدار معین درود دشریف کی بڑھا کرتا تھا۔ ایک دات کومیں بالاخانہ پر اپنا معمول بوراکرکے سوگیا تو حضورا قدس صبّی اللہ علیہ سِلم کی تواب میں نیارت بوئی میں نے دیکھا کہ حضورا قدس صبّی اللہ علیہ ہم بالاخانہ سارا ایک وم روشن ہو تشریف لائے جصنور کی تشریف آوری سے بالاخانہ سارا ایک وم روشن ہو

گیا بھور میری طرف کو تشریف کائے اور ارشاد فرمایا کہ ۔ لا اس منہ کو جس سے تو کثرت سے محد پر درود پڑھتا ہے میں اس کو جو موں گا۔ مجھے اس سے نثر م آئی کیس دمن مبارک کی طرف منہ کروں تو میں نے آ دھرسے اپنے منہ کو بھیرلیا تو حضور

اقد س ملی الدهلیروسکم نے میرے رخسارے پر پیار کیامیری گھراکر ایک دم آنکھ کھل گئی تو سارا بالاخانہ مشک کی خوشہوسے مہک راج تھا اور مشک کی خوشہومیرے

رضاریں سے آٹھ دن کک آتی رسی (ہریے) نے کیا دَتِ صَلِّ وَسَرِکْدُ دَابِمُّا اُبَدُّا عَلیٰ حَیثِیاکَ خَدُرِ اُنْحَکِّتِ گُلِمِمِ

(۳۹) محدین مالک گہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ قاری اُلو کر بن عجا ہدشکے پاس کچھ بڑھوں ہم لوگوں کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاصر تھی اور فرارت میں ہم تھے یا ہے: میں کی رہے یہ وہ ان مان کی محلس میں آئے ہوجی ہے ہے۔

بورہی تھی اتنے میں ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے جن کے سے رپر بہت ہی پُرانا عمامہ تھا، ایک برانا کُرتا تھا ایک پُرانی سی چادرتھی ۔ ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہوگئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے ان سے گھروالوں کی اہل

چھ رسوت ہو وعیال کی خیرت پوچی۔ ان بڑے میاں نے کہا رات میرے ایک لڑکا پیدا ہؤاگھ والوں نے مجھے کھی اور شہد کی فرائٹس کی۔ شیخ ابو بکڑھ کہتے ہیں کہ ہیں ان کا

ِ عال شن کر بہت ہی ریخیدہ ہوا اوراسی ریخ وغم کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تويين نے خواب میں بنی کریم صلی الشعلیہ سلم کی زیارت کی حضور اقدیس صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا اتنار نج کیوں ہے علی بن عیلی وزیر کے پاس جا اوراس -كوميرى طرف سے سلام كہنا اور مير علامت بتاماً كه تؤمر جمعه كى رات كواس وقت تک نہیں سونا جب تک کرمجھ پر ایک ہزار مرتبہ درودنہ پڑھوسے اوراس جمعہ كى رات مين توني سات سومتر برصائصا كرتيري ياس بادشاه كا آدمي بلاني آگیا تو وہاں چلاگیا اور وہاں سے آنے کے بعد تونے اس مقدار کو پوراکیا۔ یہ علامت بتانے کے بعداس سے کہنا کراس نومولود کے والدکوسود بناز (انترفیان) دے دے تاکہ بداینی ضروریات میں خراج کراے۔ قاری ابو کر اٹھے اوران بڑے میاں نومولود کے والد کوساتھ لیااور دونوں وزیرکے پاس بہنچے۔قاری ابوبکرھ نے وزرسے کیاان بڑے میاں کو حضور نے تمبارے اس جیجا ہے۔ وزر کھٹے ہو گئے آوران کو اپنی جگہ بٹھایا اوران سے قِصّٰہ پوچیا نہینے ابو بکر شنے ساراقصتہ سنایا جس سے وزیر کوبہت ہی خوشی ہوئی اور آینے غلام کو حکم کیا کہ ایک تورانکال کرلائے (توراممیانی تھیلی جس میں دس ہزار کی مقدار ہوتی ہے) اس میں ہے سو دینار اس نومولود کے والد کو دیئے اس کے بعد سواور ٹکالے تأکہ شخ او کڑھ کو دے شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا ۔ وزیر نے احرار کیا کہ ان کو لے کیجئے اس لئے کہ یہ اس بشارت کی وجہسے ہے ہو آپ نے مجھے اس واقعہ کے متعلق سنائی اس النے کریروا قعد بین ایک ہزار درود والا ایک مازہے جس کومیرے اورالله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا بھرسودینار اور شکانے اور یہ کہا کہ یہ اسس خوشخبری کے بدلد میں ہیں کرتم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہنبی کریم صلی الشعلیہ وسلم كوميرے درود متراجف برطصنے كى اطلاع ب- اور پيرسوا تشرفيال اور كاليس اور یہ کہا کہ بیاس مشقت کے بدار ہیں ہے جوتم کو بیاں آنے میں ہوئی اوراسی طح نٹۇنٹوانٹرفیان نکالتے رہے یہاں تک کہ ایک ہزار انٹرفیاں بحالیں گرانہوں نے

برکہ کرانکارگر دیا کہ ہم اس مقدار اینی سو دینارسے زائد نہیں ایس گے جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ ولئم نے حکم فرایا (بدیع ہے مسئور اقدس صلی اللہ علیہ ولئم نے حکم فرایا (بدیع ہے کا کرتے صلّ و سَکِلْهُ کَالِیہ اللہ علیہ کی حَیْدِیدگ نَدیو الْحَلُق کُلِیْہ و کرم ہی عبدالرحیم بن عبدالرحل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عسل خانے میں گرف کی وجہ سے ایک وجہ سے میرے اتھ میں بہت ہی سخت چوط الگ گئی اس کی وجہ سے انتقادی بروگیا۔ بیس نے رات بہت ہے جنی میں گزاری، میری آنکھ لگ گئی کروم ہوگیا۔ میں نے اتنا ہی عرض کیا تھاکہ یا رسول اللہ یحضور نے ارشاد فرایا کہ تیرے کرتے درود نے مجھے عرض کیا تھاکہ یا رسول اللہ یحضور نے ارشاد فرایا کہ تیرے کرتے درود نے مجھے کھرا دیا۔ میری آنکھ کھلی تو تکلیف بالکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا تھا (بدیع) ہے تھا (بدیع) ہے

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَاهِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم (۱۷) علامه سخاوی رحماللهٔ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے شنح احمدین رسلان ج ك شاكردوں ميں سے ايك معتمد نے كہاكہ ان كونى كريم صلى الله عليوستم كى خواب بیس زیارت ہوئی اور حضورا قدس صلی التّرعلیہ کو می عدمت بیل پر كتأب قول بديع في الصلوة على الحبيبُ الشفيع جوحضورا قدس صلى الشعليدة على پر درود ہی گے بیان میں علامہ سِخاوی کی مشہور تالیف ہے اور اس رسالہ کے تے اکثر مضامین اسی سے لئے گئے میں حضور کی خدمت میں برکتاب بیش كى كئى حصور اقدس صلى الله عليه والم نے اس كو قبول فرمايا - بهت طويل خواب ہے جس کی وجہسے مجھے انتہائی مسترت ہوئی۔ اور میں اللہ کے اور اس کے پاک رسول کی طرف سے اس کی قبولیت کی اُئمید رکھتا ہوں اور انشا رالتُدارین ين زياده سے زيادہ ثواب كا أميدوار ہوں ۔ پس توجى او مخاطب اينے ياك نبى کا ڈِکُرِنتو ہوں کے ساتھ کرتار ہاکہ اور دل وزبان سے حضورا قدس صلی انٹر علیہ ولم پر کثرت سے درود بھیجتا را کر، اس لئے کہ نیرا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم كى پاس حضورًا كى قبراطهريس پهنچيتا ہے اورتيرانام حضور اقدس ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميں بيش كياجا آہ وربديع ) صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَنْحِيهِ وَ انْتَبَاعِهِ وَسَلَّدَ تَسُنِيْمُ اكْنِيْرُا كَنِيْرُا كَنِيْرًا كُلْمُا وَكُرُهُ الذَّاكِرُ وَنَ وَكُلْمُسَا غَفْلُ عَنْ ذِكْرِةِ الْغَافِلُونَ مِهِ

يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَايِمًا إَبَدُا عَلَى حَبِيْدِكَ تَحْيَرِ الْخَلْقِ (۷۲) علامه سخاوی م الو کمرین مراسے روایت ہے کہ میں حضرت الو پکر بن مجابد من عاكر ات من شيخ المنا رئع حصرت شبل رعمة التعلية الت أن کودیکھ کر ابو کرین مجاہد کھڑے ہوگئے ان سے معانقہ کیا ان کی پیٹیانی کو بوسہ دیا میں نے ان سے روض کیاکہ میرے مردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں الانکہ آب اورسارے علماً ربغداد بیخیال کرتے ہیں کریے یا گل ہیں انہوں نے فرمایا کر میں نے وہی کیا کر جو صفورِ اقدس صلی الله علیہ سلم کو کرتے دیکھا۔ بھرانہوں نے اپنا خواب بتایا که مجیح حضور اقد سُ صلی النّه علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضورٌ کی خدمت میں شبلی حاصر ہوئے ،حضورا قدس صلی التہ علیہ وسلم محصے ، ہو گئے اور ان کی پیشانی کوبوسہ دیا اور میرے استنفسار پرحصور اقدس صلی الٹرمکیہ سلم نے ارشاد فراياكري برنمازك بعد تَعَكَّدُ جَاءَكُهُ رَشْوُلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمُ ٱخْرسورت تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھے پر درود پڑھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے كرجب بهى فرض نمازير مقاب اس تص بعديد آيت تزيفيه لقد بكاعكم وسول مِّنُ ٱنْفُسِّكُةُ بِرِصْتَابِ اوراسِ كَ بعدتين مُرْبَرَصَكَى اللهُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَتَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا خُتَدُ يَرْصَابٍ . الوِبَركِيتِين كراس خواب كے بعد جب شبلي آئے تو میں نے ان سے پوچھاكر نماز كے بعد كيا درود رشصته بوتوانبون في بنايا-

۔ ایک اورصاحب سے اسی نوغ کا ایک قبصتہ نقل کیا گیاہے ۔ ابوالقاسم خفاف کہتے ہیں کہ ایک مزنبہ حضرت شبلی م ابوبکر بن مجاہز کی مسجد میں گئے ۔ ابوبکرم

ان کو دیکھ کر کھڑے ہوگئے ۔ ابو کم لیک شاگر دوں میں اس کا چرچا ہوا ۔ اُنہوں نے أستاد سے عوض كياكراك كى خدمت ميں وزيراعظم آئے ان كے لئے توآب مطے ہوئے نہیں شبلی کے لئے آپ کوٹ ہوگئے انہوں نے فرایا کہ میں یے شخص کے لئے کیوں نہ کھڑا ، یوں جس کی تعظیم حضورا قدس صلی التّعلیہ وسلم خود کرتے ہوں۔ اس کے بعد اُستاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور پر کہا کہ رات يس في حضورا قدس صلى الته عليه ولم كي خواب بس نيارت كي عتى حضوراً قد سطى التُدعلية وللم في نواب مِن ارشاد فرمايا تهاكركل نيرب ياس ليك جنتي شخص آئے گا جب وہ آئے تواس کا اکرام کرنا۔ ابو کرسکتے ہیں کہ اس واقعہ کے روایک ن کے بعد بھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ سولم کی خواب میں زیارت ہوئی حضوراً قدس صلى الشعليدولم في خواب من ارشاد فرلياكه است الوكر الشرتعالي تمهارا بهي أيسابي اكرام فرمائ جيساكه تم في ايك جنتي أدمى كا اكرام كيا. يس في وص كيايار ول الته شبلي كايه اع از آب كے بہاں كس وجه سے بي مضوراتے ارشاد فرمايا كه بير بالجون ازوں كے بعديد آيت برصاب سفك بكاء كُدْ رَسُولُ الاية أورانكي بس سے اس کابیمعمول ہے (بدیع) ۔

برں ہے ہیں ہے ہوں ہے رہیں۔ کیارَتِ صَلِّی وَسَلِّهُ دَامِسُکَا اَنْهَا عَلَیْ عَبْیدِکَ نَدَیدِ لَاَحْلَقِ کُلِّہِم اللہ علیہ المام غزالی رحمۃ الشعلیہ نے احیائے علوم میں عبدالواحدین زید بروقت چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھتے حضورا قدس صلی الشعلیہ ولم پر درود ہجیا کرتا تھا۔ میں نے اس ہے اس کرزت درود کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے ج کے لئے حاصر ہوا تو میرے باپ بھی ساتھ تھے۔ جب ہم لوٹنے لگے توہم ایک منزل پرسوگئے۔ بیں نے خواب میں دیکھا چھے۔ سے کوئی شخص کہر راہے کہ اُٹھ تیرا باپ مرگیا اور اس کا منہ کالا ہوگیا۔ میں گھرایا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پرسے کیٹرا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اوراس کامنہ کالا ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس واقعہ سے آتنا عمر سوار
ہوار ہیں اس کی وجہ سے بہت ہی مرقوب ہو رہا تھا استے ہیں ممری آنکھ لگ
گئی ہیں نے دوبارہ خواب ہیں دیکھا کہ میرے باپ کے مر برچار ہشی کالے چہا
والے جن کے ہاتھ ہیں لوہ کے بڑے ڈنڈے تھے مسلط ہیں ۔ اشنے میں ایک
بزرگ نہایت حسین چہرہ دوسبز کپڑے ہوئے تشریف لائے اورا نہوں نے
ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے مربر کھیرا اور
محمدے ارشاد فرایا کہ آٹھ اللہ تعالی نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا ۔
میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں ۔ آپ نے فرایا میرانام
میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں ۔ آپ نے فرایا میرانام
میرے رود کھی نہیں چھوڑا۔

پر سال کیا ہے۔ اس ایک اور فقد اسی نوع کا الوحا مدقودین کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ایک خص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کررہے تھے راست میں باپ کا انتقال ہوگیا ، وہ بیٹا ہوت رویا باپ کا انتقال ہوگیا ، وہ بیٹا ہوت رویا اور الشجل شانند کی بارگاہ میں رُعا اور عاجزی کی اشنے میں اس کی آنکھ لگ گئ تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہ رہا ہے کہ تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا اس لئے یہ صورت برل گئی لیکن حضورا قدس صلی الشعلیہ ولم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے اس کے بارے میں سفارش کی ہے اس کے کرجب یہ آپ کا ذکر مبارک سنتا تو درود بھیجا کرتا تھا آپ کی سفارش سے اس کواس کی اپنی صورت پر لوٹا دیا گیا ۔

روض الفائق میں اُسی ہو ع کا ایک اور قصد نقل کیا ہے وہ حضرت سفیان توری مسے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر دروو ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تہلیل وغیرہ نہیں پڑھتا میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وج۔ اس نے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا کہ میں سفیان توری ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو زمانے کا یکنا نہ ہوتا تو میں نہ تبالالور

ا پنا راز ند کھولٹا بھراس نے کہاکہ میں اور میرے والد تج کوجارہے تھے ایک عِلْهُ بِهِنِجُ كُرِمْيِرابابِ بِيمَا رَبُوكِيا- بِينَ عَلَاجٍ كَا اجْتَامُ كُرْنَارِ إِكْرَابِكِ وَمِ ان كانتقال بوگیا اورمنه کالا بوگیا۔ میں دیکھ کربہت ہی ریخبیدہ بنوا اور آنالینہ پرطعی اور کیڑے سے ان کامنہ ڈھک دیا۔اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نےخواب میں دیکھاکہ ایک صاحب جن سے زیادہ تحبین میں نے کسی کونہیں دیکھا اوران سے زیادہ صاف ستھ الباس کسی کانہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین ٹوشبو یں نے کمیں نہیں دیکھی تیزی سے قدم بڑھائے چلے آرہے ہیں انہوں نے میرے باپ کے منہ پرسے کیڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پرا تھ بھیرا تواس کا چروسفید بوگیا۔ وہ والیس جانے لگے توہیں نے جلدی سے ان کا کیٹرا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کون ہیں کر آپ کی وجہ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پرمسافرت میں احسان فرمایا ۔ وہ کہنے لگے کہ تو مجھے نہیں بیجانتا بِين محد بن عبداللهُ صاحب قرآن بون (صلى اللهُ عليه سِلم) يه تيراباب برّاكناه كأرفقا لیکن مجدیر کثرت سے درود سیجا تھاجب اس پر بیمصیبت نازل ہوئی تویس اس کی فریاد کو بہنیا اور میں ہراس شخص کی فریاد کو بہنچا ہوں جو مجدیر کشرت

ياكاشف الصَّرِوالْبِلُوى مَعَ السَّقَمِ وَاشَّرُ فَإِنَّكَ ذُوْ فَضُلِ وَّ دُوْكَرَمِ تَفَضُّ لَامِّنْكَ يَاذَ الْفَصَٰلِ وَالتِّعَمِ وَاخَهُلَتِنَى وَاحْيَائِى مِنْكَ وَالنَّعَمِ لَهُ الشَّفَاعَةُ فِى الْعَاصِى آجى النَّدَمِ اذْكَى الْتَنَادِيقِ مِنْ عَدْبٍ وَمِنْ عَمْمِ سَادَ الْفَبَائِلَ فِى الْاَشْيَابِ وَالشِّيمِ

عُلَيّاءً إِذَّ كَانَ حَقًّا ٱفْضَلَ الْأُصْمِ

آلَمُنْ يُجِيْبُ دُعَا الْمُضْطَرِقِ الظَّلَمِ
 شَفْعُ مَنْ بَيِّكَ فِى ذُلِّى وَمَسْكَمَنَ فَى

© وَاغْفِرُدُنْتُونِيُ وَسَامِخُنِيُ بِهَاكْرُمُا ۞

(ن) لَّمُ تُعنِيتُمنِي بِعَفْرِوتِمِنْكَ يَا اَصَلِى

ارتِ صَلِّ عَلَى الْهَادِى الْبَشِيْرِ وَصَنْ
 ارحِ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ مُحَمَّرِ

كَارَبُّ صَلِّى عَلَى عَيْرِ الْكُنَّ أَمِرَ وَمَنَّ

صَلَّى عَلَيْهِ أَلْذِى أَعْطَاهُ مَنْزِلَةً

 صَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي اعْدَادُهُ مَنْ ثَبَةً ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ صَلَّى عَلَيْهِ صَالَوةٌ لَا انْقِطَاعَ لَهَا مَوْلا وُثُمَّ عَلَى صَعْبِ وَفِي رَحِمْ ترجمه ١٥ اے وه ياك ذات جومضطركي اندهيروں كى دعائين قبول كرّنا ہے۔ اے وہ ياك ذات جومفرتوں كو بلاؤں كو بياريوں كو زامّل كرنے والاہے۔ 🗨 اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میری ذلّت اور عاجزی میں فبول فرانے اورمیرے گناہوں کی پردہ بوش فرابے شک تواحسان اور کرم والا ہے ۔ ﴿ مَيرِكُ كُنَا بِون كُومُعَافَ قراً أوران سے مسامحت فرا اپنے كرم أورانسان کی وحبہ سے اسے احسان والے اور اسے نعمتوں والے۔ ﴿ المدري أميركاه أكرتواي عنوس ميري مددنهين فرائ كاتو مجم ركتني نجالت ہوگی کہتی تجھسے سشرم آئے گی اور کتنی ندامت ہوگی۔ @اے میرے رب دروو بھیج ہادی بیشیر میراور اس فات برجس کے لئے شفاعت كاحق ب كناه كاراور تدامت والے كے حق يس- اےرب درود مجسیج اس شخص پر جو قبیلہ مضریس سب سے زیادہ برگزیدہ ہے اورجوساری مخلوق میں عرب کی ہو باعج کی سب سے افضل ہے۔ @اسے رب درود بھیجیئے اس شخص پر جوساری دنیاسے افضل ہے اوراس شخص پرجوتمام قبائل کامردارین گیاہے بنسب کے اعتبارسے بھی اوراخلاق کے اعتبار ہے، جس یاک ذات نے اُس کو اعلیٰ مرتبہ عطافرہایاہے وہی اس پر درود مجھی تھیجے۔ بیشک وه اس درج کامستی بھی ہے اورساری مخلوق سے افضل۔ وہی یاک ذات اس پر درود تھیجے جس نے اس کواعلی مزمہ عطافر مایا پھراس کو ا پنا محبوب بنانے کے لئے چھانٹا وہ پاک ذات جو مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے۔ اس کامولا اس پرالیسا درود پھیجے جوکھی ختم ہونے والانہ ہواس کے بعداس کے

صابرپردرود يميع اوراس كرشته دارون ير (روض الفائق) ب يَارَتِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَايِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْدِكَ تَدَيْرِ أَعَلْقٍ كُلِّهِم

فضائل درود

114

(۱۲۴) نزمت المجانسين لکھاہے کدايک صاحب کسي بيار کے پاس گئے (ان کی نزع کی حالت تقی) ان سے پوچھاموت کی کرواہٹ کيسی مل کئی ان سے پوچھاموت کی کرواہٹ کيسی مل رہی ہے ۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ہورا ہے اس لئے کہیں نے علمار سے سنا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود سشريف پڑھتا ہے وہ موت کی تلنی سے خفوظ رہتا ہے۔

کی سی سے تعوظ رہتا ہے۔۔ کا رَتِ صَلِّ وَسَلِّهُ دَامِیْ اَ اَ اَکْ اَ عَلَی حَبِیْدِ اَیْ کَیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِالْحَلَق کُیْرِالْحَلْق کُیْرِی سے ایک صاحب الدین المین ایول ہوگیا۔ انہوں نے خواب میں عارف باللہ حضرت پینے شہاب الدین و تکلیف کہی انہوں نے ورایا تو تریاق مجرب سے کہاں غافل ہے یہ درود پڑھاک اوران سے آپنے مرض کی شکایت اللّٰهُ مَدَّ صَلِّی وَسَلِّمْ حَلَیْ الْکُورُولُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ حَلَیْ کُرُوج سَیْتِدِیْ الْکُورُولُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ حَلَیْ کُیْرِی الْکُرُولُ وَصَلِّی وَسَلِّمْ حَلَیْ کُرُوج سَیْتِدِیْ الْکُورُولُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ حَلْلُ کُرِیْنِیْ اللّٰمُ کُورُ کُورُولُ مِنْ اللّٰمُ کُلُورُ اِن صَاحب نے اس درود کو کُٹرت سے پڑھا اور ان کا مرض زائل ہوگیا۔ م

یادی صلی فر می آرد ایسها اندگا علی حبیدی کنید الفک فو گیری المحدد الده این الفکی فو گیری الفکی فو گیری المحدد الده این الموری رحمة الده علی سے ایک بروان کو دیکھا کرجب وہ قدم المثمالات یا رکھتا ہے تو یوں کہا ہے ایک بروان کو دیکھا کرجب وہ قدم المثمالات یا رکھتا ہے تو یوں کہا ہے الله منظم صلی علی محکمتی قرعم کی الله محکمتی دیل سے تیرا مید عمل سے دیا محص المحکمتی دیل سے تیرا مید عمل سے دیا محصل المحکمتی و اس نے تو چھاتم کون ہو۔ میں نے کہا سفیان توری ہے اس معرفت الله کی معرفت حاصل ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا ہاں جو یہا کیس طرح معرفت حاصل ہے۔ ماصل ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کیس طرح معرفت حاصل ہے۔

میں نے کہا رات سے ون شکالتاہے ون سے رات نکالتاہے ماں کے پیٹے میں بیتے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں پہچانا۔ بیں نے کہا تھر توكس طرح بهجانتا ہے اس نے كہاكسى كام كا پخته إراده كرتا بوں اس كو فسخ كرنا براتا ہے اور كنبى كام كے كرنے كى شان ليتا ہوں مرنبيں كرسكتا اس سے میں نے بہنچان لیا کرکوئی دوسری ہستی ہے جومیرے کاموں گوانجام دیتاہے ہیں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیزہے ۔ اِس نے کہا میں اپنی مال کے ساتھ ج کو گیا تضا فيري مال وين ره كني (لينني مركبي) اس كامنه كالا بوگيا إوراس كاييك پھول گیاجس سے مجھے یہ اندازہ ہؤاکہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہؤاہے اس سے بیں نے الله میل شامذ کی طرف دعا کے لئے المتحداث تو میں نے دیکھیا کہ تہامہ (حان) سے ایک ابرآیا اس سے ایک آدمی ظاہر پوا۔ اس نے اپنامبارک الته میری مال کے مند پر پھیراجس سے وہ بالكل روشن ہوگيا، اور پیٹ بر التحد بھرا تو ورم بالكل جاتا رہا ۔ میں نے ان سے عض كيا كہ آپ كون بيس كم ميرى اورمیری ماں کی مصیبت کو آپ نے دورکیا ۔ انہوں نے فزیایا کرمیں تیرانی محمد رصلی البُّرُعليه ولم ) بون ميں فيوض کيا مجھے کوئي وصيت يجھے تو حضور في فرايا كرجب كوئى قدم ركهاكرك يا أحماياكرك تواللهم صرّ عَلى مُحَدّيدٍ وَعَلَى الِ مُحَتَّدِهِ يُرْجُاكُر (زَبَة)؎

اں عدی پر صرر رہیں۔ کا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ دَاہِمًا اَبُکَّا عَلَیْ عَہِیْکَ نَیْرِلْحَلُقِ کُلِّهِم وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رورہے تھے اور یوں کہرہے تھے کہ یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ایک کھجور کا تندجس پر سہارا لگاکر آپ منبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے بھر جب منبرین گیا اور آپ اس پر تشریف ہے گئے تو وہ کھجور کا تند آپ کے فراق سے رونے لگا یہاں تک کرآپ نے اپنا دسٹِ مبارک اس پر رکھا جس سے اس کوسکون ہوا (یہ صدیث کا مشہور

قِصْد ہے) یارسول اللہ آپ کی اُکٹت آپ کے فراق سے رونے کی زیادہ شخق ہے بنسنبت اس تنے کے ربینی اُمّت اپنے سکون کے لئے توجہ کی نیادہ محتلج ب) يا رسول التُدميرے مال باب آپ ير قرأن آپ كا عالى مرتب التُد كے نزديك اس قدراو نجا ہؤا کہ اس نے آپ کی اُطاعت کو اپنی اطاعت ُ قرار دیا۔ جناتجہ ارشاً وفرمایا مَنْ ثَیْطِع التَّرَسُولُ فَعَیْدُ اَطَاعَ اللّهٔ جَسِنْ رسول کی اطاعت ك أس ف الله كي اطاعت كي ويارسول الله ميرك مان باب آب يرقربان،آپ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اتنی اونی ہوئی کہ آپ سے مطالبہ سے پہلے معافی كى اطلاع فرادى چنانچة ارشار فوايا عَفَا اللهُ عَنْكُ لِعَدَ اَذِنْتَ كَهُمْ أَلتُتَعَالَى تہیں معاف کرے۔ تم نے ان مُنافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں یاربول التُدهمير عن مال باب آب برقربان آب كاعلوشان التُدي تزديك السامي كم آپ اگریے زمانہ کے امتبار سے آخریں آئے لیکن انبیار کی میثاق میں آپ کو سب في يبلي ذكركيا كيا بناني ارشادب وَاذْ أَخَ ذْنَامِنَ التَّبِينِينَ مِنْ عَالَمُهُمْ وَصِنْكَ وَمِنْ تُتُوْج وَّرا بْرَاهِيْمُ الاية - يا رسول التُدميرے ال باب پوسران آپ کی فصیلت کا اللہ کے بہاں یہ حال ہے کہ کا فرجبتم میں بڑے ہوئے اس کی تمنّا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے اور کہیں گے یَالَیْتُیَّنَا اَطَعْمُنَا الله و اطَّعْنَا الوَّسُولُا له إرسول الله ميرے الله باب آپ بر قربان الرحضرت موسلى (على نبيينا وعليه الصّلاة والسّلام) كو الله صل شأرين في مُغِزهِ عُطا فرايامِ كر يخرب نهري نكال دين تويداس سے زياده عجيب نهيں ہے كم الله تعاكف نے آپ کی اُنگلیوں سے پانی جاری کردیا (کرحضور کا بیم بحرومث مورس) . يارسول الله ميرب مان باپ آپ پر قرمان اگر حضرت سليمان (على نبينا وعكب الصّلاة والت المم)كر بُوا أن كوضيع كے وقت بين ايك مبينه كاراسته طے کرا دے اور شام کے وقت میں ایک جہینہ کا طے کرا دے تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو ساتویں آسمان سے

بھی پرے ہے جائے اور صبح کے وقت آپ مکہ کرتمہ واپس آجائیں صلّی لللہ عَلَيْكُ الله تعالى بى آب ير درود بيج. يارسول الله ميرب مال باب آب ير قبان اگرحضرت عيلي (على نبينا وعليه الصّلوة والسّلام) كوالله تعالى نه بينعجزه عطافرمایا کہ وہ مُردول کوزندہ فراویں تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک كرى جس كے گوشت كے مكاف اگ میں معبون ديتے گئے ہوں وہ آہے سے یہ در تواست کرے کہ آپ مجھے نہ کھائیں اس سے کہ مجھ میں زہر الا دیا گیاہے -یارسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان حضرت نوح رعلی نبینا والیہ الصَّلُوةُ والسَّلام) في ابني قوم كي ليُّه بدارْشاْدِ فراً يا رُبِّ لَا تُذَرُّعِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ كُتِّالًا اسے رب كافرول ميںسے زمين يربسنے والاكوئي و چھولاً اگرآب بھی ہمارے لئے بدوعا کر دیتے توہم میں سے ایک بھی باقی ندرہتا، بے شک کا فروں نے آپ کی پُشتِ مبارک کوروندا (گنجب آپ نمازیں سجده يس تقط آب كيشت مبارك براونط كابيّد دان ركد ديا تقا) اورغوده امد یں آپ کے چہرۂ مبارک کو خون آلودہ کیا آپ کے دندانِ مبارک کوشہید كيا اور آنڀ نے بجائے بر دُعاكے يوں ارشاد فرمايا اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَائْتُمْ لَا يَعُكُمُونَ إسالته ميرى قوم كو معاف فراكه يه لوك جانت نهين (جابل بن) یارسول التدمیرے ماں باپ آپ برقربان آپ کی عرکے بہت تھوڑے سے حصّے میں (کر نبوّت کے بعد نبیئیس ہی سال بلے) اثناً بڑا مجمع آپ پر ایان لایا كر حضرت نوح على نبينا وعليه الصّلوة والسّلام كى طويل عمر (أيك مزّار ترسس) يس اشف آدمي مسلمان من بوست (كرجمة الوداع من أيك لاكر وبيس بزار لو صحابيشتصے اور جو لوگ غاتباء مسلمان ہوئے حاصر ند ہوسکے ان کی تعداد تو الله مى كومعلوم ہے) آب برايمان لانے والوں كى تعداد بہت زيادہ سے زيادہ ب ( بخارى كى مشهور مديث عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَحْمُ مِين ب رَايْتُ سَوَادًا كَيْنَارًا سُنَّةَ الْاُفْخَةِ كُرِحضُورُ فِي ابينُ اُمّت كواتني كثير مقدار مين ديكها كرجس في سارك

جهان کو گھیرر کھامتھا) اور حضرت نوح علیہالشلام پرایمان لانےوالے بہت تھوڑے ہیں (قرآن یاک میں ہے و ما است مُعَدةً را لا قراين الرول میرے ماں باپ آپ پرقربان اگرآپ اپنے ہمجنہوں ہی کے ساتھ نشست ورزواست فرماتے توآپ ہمارے پاس مھی نہ بیٹھتے اور اگرآپ نکاح نہ کرتے مگراہنے ہی ہم مرتبرے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ كانكاح بذيوسكتا تقا اور إكرآب ايني ساتف كوانا بذكهلات كرايت بى بمسرول كوتوتهم مين سے كهى كواپنے سأتھ كھانا فد كھلاتے ـ بےشك آب نے ہمیں اپنے پاس بطایا ہماری ور توں سے نکاح کیا ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا ، بالوں کے کیٹرے پہنے ، (عربی) گدھے پرسواری فرمانی اور اپنے بیچیے دوسرے کو بیٹھایا، اور زئین پر دسترخوان بچھاکر) کھانا کھایا اور کھانے ئے بعد اپنی اُنگلیوں گواز ہان ہے جاٹا اور یہ سب امور آپ نے تواضع ك طوريرا فتيار فرمائ - صَلَّى الله عُكَيْكَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ بِي آب ير

درود وسلام بیجے۔
یادیت صل وسلم بیجے۔
یادیت صل وسلم نیجے۔
درود وسلام بیجے۔
درود وسلام بیجے۔
درود وسلام بیک وسلم دائیں بیں حضرت ایراہیم خواص سے نقل کمیا
ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مزید مجھ کو سفریس بیاس معلوم ہوئی اور شدت بیاس سے بے ہوش ہوگر گریٹا ایکس نے میاس سے بے ہوٹا کا بیس نے میاس کے والیک مردسین خورد کو گھوٹے پرسوار دیکھا اس نے مجھ کو پانی پالیا اور کہا میرے ساتھ رہو بھوڑی ہی دیرگزری تھی کہاس جوان نے بانی پلایا اور کہا میرے ساتھ رہو بھوڑی ہی دیرگزری تھی کہاس جوان نے میراسلام حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ والم سے کہنا اور عض کرنا آپ کا میراسلام حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ والم سے کہنا اور عض کرنا آپ کا میانی خضر آپ کوسلام کہنا ہے۔

شِيخَ أَلِوالنيراقطُ فَوَمانته بين مِن مدينه منوره بين آيا، بإنجُ دن وال

قیام کیا کچھ مجھ کو ذوق ولطف حاصل مذہواً ۔ میں قبرہ سریف کے پاس حاصر بؤا اورحضرت رسول خداصلي الثدعلبيروكم اورحضرت ابوبكره أورحضرت عره كوسلاكا کیا اورعض کیا اے رسول الله آج بین آپ کا مہان ہوں۔ پھروہاں سے برط كرمنبرك يبجي سوربا خواب مين حنور برورعالم صتى التعليه تولم كو ديكها. حضرت الوبكريط آپ كى داسى اور حضرت عمرط آپ كى باليس جانب تصاور حضرت على كرّم النُّدِ تَعَالَىٰ وَجِهُ آپ كے آگے تقے رُصنرت علی شنے مجھ كوہلايا اور فرماياً كم المصحفور رسولِ فِداصلَى الشَّعليه ولم تشديف لائع بين مِن أنها اور حضرت کے دونوں کو انکھوں کے درمیان جوما حضور نے ایک رو ٹی مجد کوعنایت فران يس في آدهي كمائ اورجاكا توادض ميري التحريس تهي -يبشنخ الوالخيرة كاقصة علامه سخاوى تنع قول بديع مين بهي نعتل كيا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزمہتر کے ترجب میں بھر تسامح ہوا۔ قول بدیع کے الفاظريين اقست خمسة ايام ماذقت دواقابس كاترجم يسيدكم ين پایخ دن را اور مجے ان دنوں میں کوئ چیز عکصنے کو بھی نہیں الی ۔ ذوق وشوق حاصل نہونا ترحمہ کاتسام جے ۔ اس ناکارہ نے رسالہ فضائل جے کے زیارت مدینہ کے قصوں میں مد پر بھی یہ قصہ گزر چاہے اور اس میں اسی فوع کا ایک قصته سر براین الجلا کا بھی وفارالوفار سے گزر چکاہے - اور اسس توع کے اور بھی متعدد قصتے اکابر کے ساتھ پیشس آچکے ہیں جو وفار الوفار

یں کثرت سے ذکر کئے گئے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس شیخ المشائخ مسند مہند امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت شاہ ولی الله صاحب نوّرا الشّعرورة اپنے رسالہ حرز ثمین فی مبشرات النبی الامین جس میں انہوں نے چالیش خواب یا مکاشفات اپنے یا اپنے والد ماجد کے حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کے سلسلے میں تحریر فرائے میں اس میں ممثل پر تحریر فرماتے میں کہ ایک روز مجھے بہت ہی مجوک لگی ( مدمعلوم کتنے دن کا فاقد ہوگا) میں نے اللہ جل شانہ سے دُماکی تو میں نے دیکھاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی روح مقدّس آسمان سے اُتری اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ ایک روٹی تھی گویا اللہ جل شانہ نے حضور کو ارشاد فرمایا متھاکہ یہ روٹی مجھے مرحمت فرمائیں ۔

معود و ارسار رہیں ہے ہیں ہیں کہ ایک دن مجھے رات کو کھانے کو کچے نہیں الآلا میرے دوستوں میں سے ایک شخص دودھ کا پیا لا لایا جس کو میں نے پیا اور سوگیا خواب میں نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور کنے ارشاد فرایا کہ وہ دودھ میں نے ہی جھیجا تھا لیعن میں لئے توقیہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ دودھ لے کرجائے۔

ا درجب اکابرصوفیه کی نوجهات معروف ومتواتر بین تو پهرستیدالاقالین والآخرین صلی التُدعلیه ولم کی توجه کا کیا پوچینا۔

والاحرین سی اندعلیہ وہم می نوجہ ہیا ہوجہ۔
حضرت شاہ صاحب مطا پر تخریر فراتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے
بنایا کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے توخواب ہیں نبی کریم صلّی الشعلیہ وسلّم کی زیارت
ہوئی بحضور شنے ارشاد فرایا میرے بیٹے کیسی طبیعت ہے۔ اس کے بعد شف اور
کی بشارت عطافرائی اور اپنی داڑھی مبارک ہیں سے دوبال مرحمت فرائے
کی بشارت عطافرائی اور اپنی داڑھی مبارک ہیں سے دوبال مرحمت فرائے ہے
مجھے اسی وقت صحت ہوگئی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں بال میرے
ہاتھ میں تھے مصرت شاہ صاحب فرائے ہیں کہ والدصاحب نور اللہ مرقدہ
ہاتھ یا نہوں میں سے ایک مجھے مرحمت فرایا تھا۔

سی طرح شاہ صاحب ﷺ پر کتر پر فرائتے ہیں کہ جھ سے میں ہے۔ والدصاحب نے ارشاد فرایا کہ ابتدائے طالب ملمی میں مجھے یہ خیال پیدا ہواکہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گرمجھے اس میں علمار کے اختلاف کی وجہسے تردّد تھاکہ ایسا کروں یانہ کروں ۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضورا قدس صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے مجھے نواب میں ایک روڈ گ مرحمت فرمائ مصرات شيخين وغيرة تشريف فراست حضرت الوكرصديق فى الترعد في محمت فرمائ محمد الوكرصديق فى الترعد في ان كسائ كردى، الترعد في الله حاليا الهدايا مشتوكة بيس في وم روقى ان كسائ كردى، وم روقى ان كسائ كردى، وم روقى ان كسائل الورايا ويرحضرت وم روقى ان كسائل الورايا الهدايا مشتوكة من في عنان في في الك الربي الهدايامشتوكة واليه روقى تواسى طرح تقسيم بوجائ كى مجد فقيرك ياس كيا بي كاريد

عثان فنے فرایا الهدا ایامشترکہ ۔ میں نے عض کیاکہ آگریہی الهدایامشترکہ رہا ہے روٹی تو اسی طرح تقسیم ہوجائے گی مجھ فقیر کے پاس کیا بچے گا۔
حرز تمین میں تو یہ تقسیم ہوجائے گی مجھ فقیر کے پاس کیا بچے گا۔
انفاس العارفین میں کو یہ تقسیل ہے وہ یہ کہ میں نے سونے سے انفاس العارفین میں بحراور بھی تفصیل ہے وہ یہ کہ میں نے سونے سے مصفف کے بعد اس بر فور کیا کہ اس کی کیا وجہ کہ حضارت شیخین کے کہنے پر تو میں نے روٹی ان کے سامنے کر دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عند کے فرائے محرت صدیق آگر رضی اللہ تعالی عند سے ملتی ہے اور میرا سلسلہ نسب حضرت عرضی اللہ تعالی عند سے میرا فرخی اللہ تعالی عند سے میرا ورضارت عثمان رضی اللہ تعالی عند سے میرا ورضارت کے سامنے وہا کی جرآت نہیں ہوئی اور صفرت عثمان رضی اللہ تعالی عند سے میرا ورضارت کی جرآت نہیں ہوئی اور صفرت عثمان رضی اللہ تعالی عند سے میرا ورضارت عثمان رضی اللہ تعالی عند سے میرا ورساسلہ سلوک ملیا تھا نہ ساملہ نسب، اس لئے وہاں ہو لئے کی جرآت

ہوئئ ۔ یو حدیث اله حدایا مشترکة والی محدّنین کے نزدیک تومشکلم فید ہے اوراس کے متعلق اپنے رسالہ فضائل کج کے ختم رکھی دوقصے ایک قصدایک بزرگ کا اور دو مراقصة حضرت امام الولوسف فقیہ الامت کا لکھر چکا ہوں اس جگہ اس عدیث سے تعرض نہیں کرنا تھا اس جگہ تو بیر بیان کرنا تھا کہ اُجْوَدُ النّایس سَیّدگا اُلگو نَیْنِ عَلَیْهِ اَفْضَلُ الصَّلوٰةِ وَالدَّشَلِیْمِ کُی اُمّت پر مادی برکات بھی روز افروں ہیں ۔

بوست شاه صاحب اینے رسالہ حرز خمین میں م<u>الا پر تزریز واتے ہیں</u> کہ

مجھ سے میرے والدنے ارشا دفرمایا کہ وہ رمضان المبارک میں سفرکررہے تھے نہایت شدیدگری تھی جس کی وج سے بہت ہی مشقّت اُتھائی پڑی ۔ اسی حالت میں مجھے اونگھ آگئ تو بنی کریم صلّی النّدعلیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی حضور سنے بہت ہی لذید کھانا جس میں چاول اور میٹھا اور بوکر کھایا ۔ پیرحضور سنے باتی مرحمت فرایا جس کو خوب سیر بوکر پیا جس سے بوکر کھایا ۔ پیرحضور سنے باتی رہی اور جب اَنکھ کھلی تو میرے کم تھوں ہیں سے زعفران کی خوشبوار ہی تھی۔

ان قِصَول میں کچھ تر دو مذکر ناجاہیے اس لئے کہ احادیث صوم وصال بين إنَّى يُطْعِمُ مِنْ رَبِّي وَيَسْقِينِي أَمِي مِهِم رارب كه لا الوريل السي میں ان چیزوں کا ماخذ دراصل موجودہے۔ اور حضورً کا بیرارشاد اِیّن کَشْرُ <u>م</u>ے كَهُيْتُمَيِّكُمْ (كريس تم جيسا نهين بون) عوام ك اعتبار سے ب الركسي وش تصيب كويدكرامت حاصل بوجائ توكون مانع نهين - ابل سنت والجاعت كاعقيده ہے كەكرامات اوليار حق ہيں۔ قرآن ياك بين حضرت مرم عليهاالشلام ك فِشْد مِن كُلَّمَا دَخُلَ عَلَيْهَا ۚ زُكُوتِيَا الْمُعِنْ وَابِ وَجَدَعِنْ دَأَهَا الْإِيرَ واردہے العینی حب بھی حضرت زکریا اُن کے پاس تشریف لے جاتے توان کے پاس کھانے پیننے کی چیزیں یاتے اور ان سے دریافت فراتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہان سے آئیں۔ وہ کہتیں کہ اللہ تعالے کے ياس سے آئى بين بيشك الله تعالى جس كو بياستے بيں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ درمنتور کی روایات میں اس رزق کی تفاصیل وارد ہوئی ہیں کر بغیر وسم کے انگوروں کی زنبیل جھری ہوئی ہوتی تھی اور گرمی کے زمانے میں مردی کے بھل اور مردی کے زمانے میں گرمی کے بھل م ۫ڮارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَابِيمًا ٱبَكَّا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم

(۴۹) نزیمة المجالیس میں ایک عجیب قضه لکھاہیے کہ رات اور دن يں آئيں میں مناظرہ ہؤا کہ ہم میں سے کو نسا افضل ہے۔ دن نے اپنی افضلیت کے لئے کہاکہ میرے میں تین فرض نمازیں ہیں اور تیرے میں دواور مجھ میں ، جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت ہے جس بیں آدمی جو مائے وہ ملتا ہے ( یہ صحیح اورمث مہور حدیث ہے) اور میرے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے جانتے ہیں تو لوگول کے لئے سونے اور عفلت کا ذریعہے اورمیرے ساتھ تیقظ اور چوکتاین ہے اور جھیں حرکت ہے اور حرکت بن برکت ہے۔ اور قمیرے بیں آفتاب نکلتا ہے جوساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ رات نے کہا کہ اگر تو اپنے آفتاب پر فؤ کرتا ہے تو میرے آفتاب اللہ والوں کے قلوب میں اہل تہجداورالٹائی حکمتوں میں غور کرنے والوں کے تعلوب ہیں توان عاشقوں کے شراب تک کہاں پہنچ سکتاہے جوخلوت کے وقت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اُو معراج کی رات کا کیا مقابلہ کرسکتاہے تو الله مبل شان كے ياك ارشا دكاكيا جواب دے كاجواس في اسين ياك رسول سے فرمایا وَمِنْ الْیَلِ فَتُهَجَّدُيهِ مَافِلَةٌ لَكَ كررات كو تَجَّر زَيْتِ بوبطورنافل كحسب آب كے لئے اللہ نے مجھے تجھ سے پہلے پیداكيا ميرے إندر ليانة القدر بخب مين مالك كي نامعلوم كياكيا عطائين بوتي بين النَّه كا یاک ارشادہے کہ وہ سررات کے آخری حصہ میں یوں ارشاد فراماہے کوئی ہے مانگنے والاجس کو دوں ،کوئی ہے توبہ کرنے والاجس کی توبہ قبول کروں كيا تحجه الله ك اس ياك ارشا دى خرنهي ليَا يُقْهَا النُهُ ذَيِّ مَن ثُمِّ الَّذِيلَ إِلَّا قَلِيْلًا كَيَا تِحْجِ اللَّهِ كُ اس ارشاد كى خرتبين كرجس ميں اللَّهِ نِي ارْشِاد فرايا سُبْحَانَ ابَّذِي َ أَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْثَلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْبَ الْمُسْتَجِدِ الْاَقْطَى بِأَكْتِ وه ذات جورات كوسے كيا اسن بندے كو مسجد حرام سے مسجد افضاٰی تک ۔

یقیناً حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم کے معزات میں معراج کا قصتہ بھی ایک بڑی اہمیّت اور بڑی خصوبیت رکھتا ہے۔ قاضی عیاض شف میں فرائے ہیں کہ حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم کے فضائل میں معراج کی کرامت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور بہت ہی فضائل کو مضمین ہے اللہ جل شاخ کی زیارت، انبیا رکزام کی امامت اور سدرة المنتیا شاخ کی ترای وٹ ایک جن اللہ تعالی شاخ کی بری نقد مرای کی نیارت، انبیا رکزام کی امامت اور سدرة المنتی شاخ کی بری نقد مرای کی ایس جگراللہ تعالی شاخ کی بری بری نقد مرای کی سیریہ معراج کا قصتہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ واللہ کی خصوصیات میں سے ہے اور اس قصتہ میں جننے درجات رفیعہ جن برقرآن علیہ واللہ اور احادیث محتورات مرای کی ہے بیسب حضورات رفیعہ جن برقرآن علیہ واللہ مرقدہ نے مع ترجہ کے نشر الطبیب میں علیہ والی کی ہے محتور کے نشر الطبیب میں ذکر کیا ہے اس سے بہاں نقل کیا جاتا ہے۔

## مِنَ القَصِيُكَة

ر ترجیهه) ©آپ ایک شب بین و م تربین که سے حرم محترم مسجد اقصلی کک (باوتودیکه ان میں فاصلہ چالیس روز کے سفرکا ہے) ایسے ذلا کر وباہر تیز رو کمال نورانیت وار تفاع کدورت کے ساتھ تشریف ہے گئے جیسا کہ بدر تاریکی کے بردہ میں نہایت درخثانی کے ساتھ جا آہے۔ ﴿ اورآپ نے بحالت ترتی رات گزاری اور بہان تک ترقی فرائی کہ ایسا قرب الہی حاصل کیاجس پر مقربانِ درگاہ خداوندی سے کوئی

سُلُوئِتَ مِنْ حَرَمٍ لَيُكَّارً إلى حَرَم كَمَاسَرَى الْبَدُرُ فِي دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ

وَّيِّتَ تَرُقُ إِلْ اَنُ نِلْتَ مَنْ فِلْتَ

نہیں پہنچایا گیا تھا۔ بلکہ اس مرتبہ کا بسبب نایت رفعت کسی نے قصد بھی نہیں کیا تھا۔ ﴿ اورآپ کو مجد سبت المقدس میں تمام انبیار ورس نے اپنا امام و بیشوا بنایا جیسا مخدوم خادیوں کا امام و بیشوا ہو تاہے۔ ﴿ اور (منجل آپ کی ترقیات کے یہ امرہے کم) آپ سات آسما اوں کو بطے کرتے جائے تھے جوایک دو سرے برہے ایسے لشکر الاکم میں (تو

مبارک آپ کے بمراہ تھا اور جس کے سردار اورصاحبِ عُلم آپ بی تھے۔ ﴿ رَآپ رَبِهُ حال کی طرف برابر ترقی کرتے رہے اورآسانوں کو رابر طے کرتے رہے) یہاں تک کرجب

بلحاظ آپ كى عظرت وشان و تاليف قلب

آگے بڑھنے والے کی قرب ومنزلت کی نہایت ندر ہی اورکسی طالب رفعت کے واسطے کوئی موقع ترقی کاندرا آلو۔

﴿ رَضِ وَقت آپ کی ترقیات نہایت درج
 کو پہنچ کئیں تو آپ نے ہرمقام انبیار کو یا ہر
 صاحب مقام کی بنسبت اپنے مرتب کے ہو
 ضدا وند تعالیٰ سے عنایت ہوالپست کر دیا جکہ
 آپ اون (یعنی قریب آجا) کہہ کر واسطے ترقی
 مرتبہ کے مسئل یکناؤ نامور شخص کے پجائے

٣ وَقَدَّكَمَتُكَ جَمِيْعُ الْكَثَبِياءِ بِهَا وَالتَّرُسُلُ تَقُدِيْمُ عَنْدُومٍ عَلَى خَنَم

مِنْ قَابَ قَوْسَكِينِ لَمُ تُذُرُكُ وَلَمْ تُرْمَ

مَ اللَّهُ مَوَكَبِ كُنْتَ فِينُهِ صَاحِبَ أَعَهُمُ الطِّلِكَ الْعَلِمَ الْعَلِمَ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

كَمَّقَىٰ إِذَالَمُرَتَّدَعُ شَاءًا لِمُسْتَنِيقٍ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَامَرُقًا لِلْمُسْتَنِيمِ

مَّ خَفَضْتَ كُلَّ مُكَانِ بِالْإِضَافَةِ إِذَ نُوْدِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُقْرَدِالْعَكَمِ اردینداریا محدی اس کے تقی تاکه آپ کووه وصل حاصل بوجونهایت درجه آنکھوں سے پوشیدہ تقارا ورکوئی مخلوق اس کو دیکھ نیپن سکتی اور تاکه آپ کامیاب بول اس ایچھے بھیدسے

كُنْيَمَاتَفُوْزَ بِوَصْلٍ اَتَّى مُسْتَتَرِ عَنِ الْعُيُونِ وَسِيرٍ اَتَّى مُكُنَّتَنِمَ

جوغايت مزتبر پوشيده ہے۔ (عطرالورده)

ؽٵڒؾۭڝؘڷؚٷۺڵؚۊۮٳڛٵۘٵڹٛڴٲ ۼڶؙػؠؽؠڰڂؿڔٳڷػڷؙؖؾڰ۬ڵؚۼ

یہاں تک توصفرت گئے قصیدہ بردہ سے معزاج کاقصۃ نقل فرمایا اور عطرالوردہ ہوقصیدہ بردہ کی اردو شرح حضرت شیخ الہند مولانا الحاج محمودالحسن صاحب دیوبندی قدس برؤ کے والد ماجد حضرت مولانا ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس سے ترحمہ نقل کیا اس کے بعداً خری شعر بیاریتِ صُلِّ وَسِیْلِمُ اللہ تحریر فرماکرا بنی طرف سے عبارت ذیل کا اضا فرکیا ہے۔

و نخت توالکلام علی وقعة الاسراء بالضلوة علی سیّداهل الاصطفاء واله واصحابه اهل الاجتباء مادامت الاس والتسماء جس کا ترجمہ بیہ ہم ختم کرتے ہیں معراج والے قصر پر کلام کو درود شریف کے ساتھ اس ذات پر جو مردار ہے سارے برگزیدہ لوگوں کی اوران کے آل واصحاب پر جومنتخب ہستیاں ہیں جب تک کر آسمان اور زمین

قائم رہیں۔ ایک کاری کا ایک ایک ایک کاری کا ایک کی ایک ک

کارَتِ صِلِّ وَسَلِّهُ دَامِمًا اَبَکَّا عَلیٰ سَبِیْدِکَ نَیْرِالْخَلُقِ کُلِّهِم (۵۰) اس سیاه کارکوان فضائل کے رسائل لکھنے کے زبانہ میں بعض ترج خودکواور بعض مرتبہ بعض دو مرب احباب کو کچے منامات اور مبترات بھی آئے۔ اس رسالہ فضائل درود کے لکھنے کے زبانہ میں ایک دات نواب میں یہ دیکھاکہ مجھے بیحکم دیاجا راج ہے کہ اس رسالہ میں قصیدہ صروراکھیولیکن قصیدہ کی تعبین

نہیں معلوم ہوسکی۔البتہ خود اس ناکارہ کے ذہن میں خواب ہی میں یا جا گتے وقت دونوا بوں کے درمیان میں اس لئے کہ اسی وقت دوبارہ بھی استھیم كانحواب ديكصا عقابه خيال أياكه اس كامصداق مولانا جامي نورالته مرقده كمي ومشهورنعت سيجو لوسف زليغا كوشروع ميس ب-جب اس ناكاره كى عرنقریبًا دس گیارہ سال کی تھی گنگوہ میں اینے والدصاحب رحمتہ الدعلیہ سے یرکتّاب پڑھی تھی اسی وقت ان کی زیانی اس کے متعلق ایک قصر بھی سنا تھا اور وہ قصہ ہی خواب میں اس کی طرف دہن کے منتقل ہونے کا داعیر بنا رقصة بيرشنا تفاكه مولاناجاي نؤرالته مرقدة وأعلى الته مراتبة يه نعت كيف كع بعد جب ایک مرتبہ ج کے لئے تشریف کے گئے توان کا ارادہ یہ تھا کہ روشد اقدیں کے پاس کھڑتے ہوگر اس نظم کو رفضیں گے ۔ حب ج کے بعد مدینہ منورہ کی حافظ كااراده كياتوامير كله نے خواب يل خصوراقدس صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى -حضورِا قدس صلی الشعلیہ وسلم نے خواب میں ان کو بیارشا د فرمایا کہ اس کورجا می کون مدینه نداین دیں۔ امیر کمٹرنے ممانست کر دی۔ گران پرجذب وشوق اس قدر غالب تقاكه يوجيب كرَّ مدينه منوّره كى طرف جِل ديني - امير مكّه في دوبارو ثوا دیکھا چضور نے فرمایا وہ آریا ہے اس کو بہاں نہ آنے دو۔ امیر نے آدمی دوڑائے اوران کو راستہ سے پکڑوا کر بلایا اُن رہنجنی کی اور جبیل خانہ میں ڈال دیا۔ اس پرامیرکوتیسری مرتبه حضور اقدس صلی السوملیولم کی زیارت ہوئی حضور اسنے ارشاد فرمایا بیکوئی بجم نہیں بلکہ اس نے کھے اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آگر میری قبر رکھڑے ہو کر بڑھنے کا ارا دہ کر رہا ہے، اگر ایسا ، ہوا تو قبرے مصافحہ کے لئے اُنتھ نکلے گا جس میں فِتنہ ہو گا۔ اس پر ان کوجیل سے محالا کیا اور بهت اعزاز واكرام كياكيا ـ

اس قِصّہ کے سفنے میں یا یا دمیں تواس ناکارہ کوتر د دنہیں لیکن اس وقت اپنے ضعف بینائی اور امراض کی وجہسے مراجعتِ کتب سے معذوری

ہے ناظرین میں ہے کہی کوکسی کتباب میں اس کا حوالہ اس ناکارہ کی زندگی میں لے تو اس ناکارہ کوہی مطلع فراکر ممنون فرمائیں اور مرنے کے بعداگر کھے تو حاشیرا خیافر فرا دیں۔ اس قِصّہ ہی کی وجہے اس ناکارہ کا خیال اس نعت کی طرف گیاتھا آوراب تک یہی ذہن میں ہے اوراس میں کوئی استبعاد نہیں۔ سیداحدرفاعی مشهورنزرگ اکابرصوفیدیس سے بین ان کا قصمشہور ہے کہ جب بھی ہیں وہ زیارت کے لئے حاض ہوئے اور قبراطر کے قریب کھڑے ہوکر دوشعر ٹیصے تو دست مبارک با ہر نکلا اور انہوں نے اس کوتئوما۔ اس ناکارہ کئے رسالہ فضائل جے کے حکایات زیارت مدیب سے سلسلے میں بمبر ۱۱ پرین فیصته مفصل علامہ سیوطی کی کتاب الحادی سے گزرچیکا ہے اور بھی متغدد قصے اس میں روضہ اقدس سے سلام کاجواب ملنے کے ذکرکئے گئے ہیں۔ بعض دوستوں کا خیال یہ ہے کہ میرے خواب کا مصارات تعصیدہ بردہ ہے اسی لئے اس سے پہلے تمبر بر چندا شعار اس سے بہلسلة معراج نقل کردئے۔ اور بعض دوستوں کی رائے بیہ کرحضرت نالوتوی نورالله مزوره کے قصائدیں سے کوئی قصیدہ مرادیے اس سے خیال ہے كرمولانا جائمي كى نعت كے بعد حضرتِ افدس مولانا نانوتوي نورالته مرت و کے قصائد قاسمی میں سے بھی کچھ اشعار نقل کر دوں اور انہیں براس رسالہ کو ختم كر رول. وَمَا تُؤْفِيْ قِي إِلَّا بِاللَّهِ ـ

حتم کر دول۔ وَمَاتَوْدِیقِیَ الابِاللهِ ۔
مولاناجامی کا قصیدہ فارسی میں ہے اور ہمارے مدرسرکے ناظم مولانا
الحاج اسعد اللہ صاحب فارسی سے خصوصیت کے ساخفہ ساتھ اشعار سے
ہی خصوصی مناسبت رکھتے ہیں اور صرب اقدس حکیم الامت مولانا امترف
علی صاحب نوراللہ مرقدہ کے جلیل القدر خلفا رہیں ہیں جس کی وجسے عشق نبوی کا جذبہ بھی جتنا ہو برمحل ہے۔ اس لئے ہیں نے مولانا موصوف سے
در تواست کی تھی کہ وہ اس کا ترجہ فرا دیں جو اس نعت کی شان کے مناسب ہو۔

مولانانے اس کو قبولِ فرالیا۔ اس لئے ان اشعار کے بعیدان کا ترجہ بھی بیش کر دیاجائے گا اور اس کے بعد قصائد قاسمی کے چند اشعار لکھ دیئے جائیں گے۔

ترحسم يانبى الثدرخ زميجورى برآمه جان عسالم 0 زمحرومان جراغا فبالنشيني نرآخب رحمةً لَلعبَ الميني 0 زخاک اے لالهٔ سیراب برخیز يوزكس نواب چنداز نواب برخيز **(P)** 

كرروئ تست صبح برندكاني برون آور مراز بردیمیسانی 0 زروبت روزما فيروز كردان شب اندوه مارا روز گردان 0

بسربربندكا فورى عمتسامه بتن دراوش عنبر اوت جامه 1

فرود آويزار ترگيسوال را فكن سايه بياسسروروإل لا 3 اديم طائف نعسكين بإكن شراك ازرشتهٔ جانهائے ماكن 0

جہانے دیدہ کردہ فرش راہ اند جوفرش اقبال يابوس توخوامبند 9 زجره يائے درصحن حسرم بن 0

بفرق خاكِ ره بوسان قدم ينه بده دستی زیاا نست دگاں را بكن دلدارتيه دلدا دگال را (1)

فتاده خشك لب برضاك رائم اكرم عنسرق دريائے كناتم 1

توابرزمتی آن پر کہ گاہے كنى برمال لب خشكان تكليم (1) بدیده گردازگویت *کشیدیم* خوشاكزگردره سويت ارسيدي 0

بمسجد سجدة مث كرانه كر ديم جراغت دا زجاں پروانہ کردیم (1) دكم چون نجب وسواخ مواخ 0

ردروضهات يستيمكشاخ 0

زديم أزاشك ابرحتم ببيخواب حريم أتستان روضدات آب لبي رقتيم زال سأحث فبأك كيج جيديم زوخاشاك خارب

(6) (1)

وزي برريش دل مرجم نهاديم ازأن نورسوادِ دبيه دا ديم

نيزكه شدمشرق ومغرب خسار

فضائل درود زحيره بإبداش درزد كرفتيم **(P)** زمحرابت بسجده كام جستيم قدم گاہت بخونِ دیدہ 1 بیائے ہرستوں قدراست کردیم مقام راستان درخواست كردم 0 زداع آرزویت بادل وسش زديم أزول بهرقنديل آتش 0 بحدالة كرجال آل جامقيم كنول گرتن نه خاكب آن جيم است (P) بخود درمانده ام ازنفس خود المات ببیں درماندہ چندیں بخشائے 0 اكرنبود ولطفت وست ياك زدستِ ما نیاید بینچ کارے 1 تعنامى أفكسندازراه مارا خدا را ازخدا درخواه مأرا 1 دید آنگہ بکار دیں خباتے كربخشدازلقين اول حياتي (1) بآتش آبروئے ماند ریزد چو بول روز رُستاخیز خسیه زد 1 تحت راین بهر گرایی ما ترا اذب شفاعت خوایتی ما 0 بميدانِ شفاعت أمّنی گوئے یوچوگال مرفگنده آوری فیے 1 بحسن ابتمامت كارتجاهي **(P)** طفت برگران یا برشامی تترحمه (ادمضرت مولانااسعكالشصاحب ناظم مددسه نظا سطوم خليفرمجازييت ازحكيم الامت حضرت مولانا الحاج استسرف على صأحب تضانوي نؤرالته مرمت ف ﴿ آپُكِ فراق سے كائناتِ عالم كا ذرته ورته جاں بلب ہے اور وم تورّر م ہے۔ اُے رسولِ خدا نگاہ کرم فرمائے اسے ختم المسلین رحم فرائے۔ ﴿ آپُ یقیناً رحمۃ للعِالین ہیں ہم حرماں نصیبوں اِور ناکامانِ قسمت سے آپ کیے تَغَافَل فرما سکتے ہیں۔ ﴿ اے لالِهِ خُوشَ رنگ اپنی شادابی وسیرا بی سے عالم كومستفيد فرمليك اورخواب ركسيس بدار بوكربم محتامان باليت ك قلوب كومنور فرمائيه

الصلبرا يردة بهضعرب بخواب

فصنائل درود ا بنے سرمبارک کومینی جا دروں کے گفن سے باہر نکالئے کیونکہ آپ کا روئے انور جُئِع ژندگانی ہے۔ ﴿ ہماری غناک رات کو دنِ بنا دیجئے اور اپنے جمال جبان آراً سے ہمارے دن کوفیروز مندی و کامیابی عطاکر دیجیتے ہ<sup>© جمل</sup>ظہر يرحسب عادت عنربيز لباس آراسته فرمائية اورسفيد كافورى عمام زيب فرمائيےً ۔ ﴿ اپنی عنبر بار ومشکیں زلفوں کو میرمبارک سے اللا دیجئے تاکہ اُن کا سایر آپ کے بابرکت قدموں پر پڑے رکبونگرمشہورہ کہ قامتِ اطر وجیم افور کاسایہ نہ نشا البذا کیسوئے شبگوں کاسایہ ڈالتے ،⊙ صب دستورطا لُف طُے مشہور حراے کی مبارک نعلین (یا پیش) پہنتے اور ان کے تسمے اور شیاں ہمار رَسْتُ مَنْ حَالَ سے بنائے . ﴿ تَمَامُ عَالَم اللَّهِ ديده وِدل كو فرشِ راه كَمُعْ عِلْمُ اور بچھائے ہوئے ہے اور فرش زمین کی طرح آپ کی قدم ہوسی کا فخٹ ہ عاصل كرناعا بتاسيم - @جرة شريف ميني گنبدخ ضرائس بالبراكر صحن حرم بين تشریف رکھتے۔ راہ مبارک کے خاک بوسوں کے سریر قدم رکھتے۔ ۱ ماہروں كى دستگيري بےكسول كى مدد فرمايتے اور مخلص عشاق كى دلجوتى ودلداري كيجئے۔ ہار ارسیم گنا ہوں کے دریا میں ادستایا غرق ہیں لیکن آپ کی راومبارک پر تشد وفشك لب برائع بين - @آب ابررجت بين شايان شان كرامي مين كربياسون اورتشد لبول برايك نگاه كرم بار والى جائے -

اب انگلے اشعار کے ترجہ سے پہلے بیعض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہ کراکٹر حضرات کا توخیال ہے کہ حضرت جانی میماں سے زبانہ گزشتہ کی زیارتِ مقدسه کاحال بیان فرماتے ہیں اور تعیض کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ آئٹ و کے لئے تمنّا فرمارہے ہیں حضرت اقدیس شیخ الحدیث صاحب منظلّهٔ کارجحالٰ ہی طرف ہے اسی کئے اب ترجہ میں اس کی رِعآیت کی جائے گی۔ @ بهمارے لئے کیسا اچھا وقت ہوتا کہ ہم گردراہ سے آپ کی خدمت گرامی

یں پہنچ جاتے اور آنکھوں میں آپ کے کوئی مبارک کی خاک کا مرمدلگاتے۔

وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کوجائیں ہم خاک در دیول کاسٹ رمہ لگائیں ہم

@ معدنیوی میں دوگاند شکر اواکرتے سعدہ شکر بجا لاتے ، روضة اقدس كى تہم روشن کا اپنی جان حزیں کو پروانہ بناتے ۔ ﴿ آپ کے روضۂ اطہب اور گذیز خذا کے اس حال میں مشانہ اور بے تابانہ چکر نگانے کہ دل صرفیائے عشق اور وفور شوق سے پاش پاش اور چپلنی ہوتا۔ ® حریم قدس اور روضُ پُرنور کے آستانۂ محترم پراہنی کے خواب آنکھوں کے بادلوں سے آنسورساتے أور چیز کا ؤ کرتے۔ ﷺ معنی حرم میں جھاڑو دے کر گر دو غبار کو صاف كرنے كًا فِجْرَا وركبى ولال كے خس و خاشاك كو دور كرنے كى سعاد يكاصل ی کرتے ۔ ﴿ گُوگُرد وغبارے آنکھوں کو نفصان پہنچتا ہے مگرہم اسس سے مرد کب چشم کے لئے سامان روشنی ہتا کرتے اور گوخس و خاشاک زخموں کے لئے مُضرب مرجم اس کو جراجت دل کے لئے مرجم بناتے۔ آپ کے منبر شریف کے پاس جاتے اوراس کے یائے مبارک کو اینے عاشقانہ زُرد چہرے سے مُل مُل مُرزِّين وطلائي بناتے۔ ® آپ سے مصلات مبارک و محراب شریف میں نماز بڑھ بڑھ کر تمنائیں اوری کرتے اور حقیقی مقاصدیں کامیاب ہوتے اور مصلے میں جس جائے منفدس برآپ کے قدم مبارک ہوتے تھے اس کو شوق کے اشکب تونیں سے دھوتے ہیں۔ کی معداطہر کے ہرستون کے پاس ادب سے سیدھے کھڑے ہوتے اور القان کے مزنبہ کی درخواست و دما کرتے ، آپ کی دلا ویز تمناؤں کے زخمول اور دل نشین آرزووں کے داغوں سے (جو ہمارے دل میں ہیں) انتہائی مسرّت کے ساتھ ہر تعدیل کو روشن کرتے ۔ @اب اگرم میراجسم اسس حريم انور وشبستان اطهريس نهيں ہے ليكن خدا كا لاكھ لاكھ شكرہے كرروح 

آچکا ہوں ایسے عاجز وہیس کی جانب التفات فرمائیے اوکیٹشش کی نظر ڈالئے۔ ﷺ اگر آپ کے الطاف کریمیانہ کی مدد شاملِ حال منہ ہوگی توہم عضومطل ومفلوج بوجائيں كے اور بم سے كوئى كام انجام مد باسكے كا ١٠٠٠مارى بكني ہمیں صراط استنقیم و راہِ خدا سے بھٹارہی ہے۔خدارا ہمارے لئے خداوند تدوس سے دعا فراسئے ً۔ ﴿ يه دُما فرائينے كر خداوند قدوس اوّلاً ہم كونخِت، يقين اور كامل اعتقاد كى عظيم الشان زندگى بخشے اور پھر احكام رين ليس مكمل استقلال اوراوری ثابت قدمی عطا فرمائے ۔ ﴿ جب قیامت کی حسف خیزیاں اوراش کی زبر دست ہولٹاکیاں پیش آئیں تو مالک اوم الدین رکھن ورحيم بم كو دوزخ سے بجا كر ہمارى بوتت بجائے ۔ ﴿ اور بِمارى علطاروى اورصفیرہ کبیرہ گنا ہوں کے باوجود آب کوہماری شفاعت کے اعارت مرحمت فرمائے کیونکہ بغیراس کے اجازت ، شفاعت نہیں ، بوسکتی ہے ۔ ا ہمارے گنا ہوں کی شدم سے آپ مرضیدہ چوگاں کی طرح معیدان شفاعت میں سرچھکا کر (نفسی نفسی نہیں بلکہ) یَادَتِ اُمَّیٰ کَیْ اُمَّادِی اُمَّاتِی وَالَّتُ ہوئے تشدیف لائیں۔ @آپ کے حسن استام اور سعی جیل سے دورے مقبول بندگان خدا كے صدقد ميں غريب جامى كامينى كام بن جائے گا۔ شنیدم که در روزامبید و بیم 💎 بدان را برنیکان برخشد کریم الحدللة حضرت شیخ کی توجه وبرگت سے اُلطاسیدها ترجمہ ختم ہوگیا۔ صبح ٢٩ ر ذلقعد سي (انتنی از مولانا اسعب الترصاحب زا دمجدهٔ)

اس کے بعد قصائد قاسمی ہیں سے حضرت اقدس مجۃ الاسلام مولانا محد قاسم صاحب بانی دارالعلوم نورالتد مرقدہ کے مشہور قصیدہ بہار یہ ہیں سے چندا شعار پیش کرتا ہوں جیسا کہ ادپر مکھا جا جکا ہے۔ یہ قصیدہ بہت طویل ہے۔ ڈیڑھ سوسے زائد اشعار اس قصیدہ کے ہیں اس لئے سب کا

لكهنا توموجب طول تها . جوصاحب يورا ديجهنا چابين اصل قصيده كوطاحظه فرائیں۔اس میں سے سامحہ اشعارسے کھ زائد پر اکتفاکیا جارا ہے جس سے صفرت قدس مرہ کی والہانہ محبت اور عشق نبوی کا اندازہ ہوتا ہے۔ له آئی ہے نے مرسے جین جمین میں بہار نهود سينغم براكس طرح سيع بلبل لار ی کورگ کسی کو گل اور کسی کو بار ہراک کوصب لیاقت بہار دیتی کے خوشی سے مریخ جمن ناچ ناچ گلتے ہیں لعب ورق سے بجاتے ہیں تالیاں اشجار کرم میں آپ کو شمن سے بھی نہیں نگار بجائ ہے دل اُس کی جی بیش یارب كبھى رہے تھاسداجن كے آئے تيج غبار يه قدر خاك بي بي باغ باغ وه عاشق بنات بي خاص تحب تى كالمطلع الوار يەسىزە زاركارتىپ ئىچىپ مەموسىي كياظهورورق بإئے سبزه ميں ناجار اسی لئے چنستاں میں دنگب مہندی ہے مقام بأركوكب يهنيح مسكن اغيار بہنچ سکے شجرطور کو کہدیں طولے زبنن وحرخ میں ہوکیون فرق جرخ وزیں بیرس کابار اعظائے وہ مسکے نمر ہربار فلك كيشمس وقمر كوزمن ليل ونهار کرے سے ذرّہ کوئے محدی سے مجبل زمين بيرجلوه نما بيس محست ببرختار فلك پيغليلي وا درئيس ہيں توخير سہي زمیں پہ کچے منہ تو رہے مستعدی مرکار ِ فلک بیرسب سہی رہیے من<sup>ث</sup>انی احمد كبال كانبيزه كهان كأجين كهال كيهار ثناكراس كى فقط قاسم اورسب كوجھوڑ كرحب ببرايساتيرى ذات خاص كابوييار اللي كس سے بياں پوسكے ثنا اُس كي نصيب بوتى نه رولت وجود كى زنبار جوتواسے زبناما توسارے عسّالم کو کہاں وہ نورخدا اور کہاں بیر دیدۂ زار کہاں وہ رتبہ کہائ عت ل نارسااپنی چِراْغِ عقل ہے گلُ اس کے نور کے آگے زبان کامنههن جو مدح میں کھے گفتار لكى ہے جان جو پہنچیں ول س برہے افكار جہاں کہ جلتے ہوں پُرعقلِ کُل کے بھی بھر کیا تواس کی مدح میں میں بھی کروں رقم شعار مركرے ميری روخ القدس مددگاری بوجرئل مدرر بوت كركامير توآکے بڑھ کے کہوں اسے جہان کے مردار

امربش كرمينمبران سننسبر أبرار تو پؤرشمس اور انبیار ہیں شمس ونہار تو نُورُ دیدہ ہے گر ہیں وہ دیدہ بیاری بجائبے کہتے اگرتم گومب د الآثار قيامت آپ ي تقى ديكھيئے تواك رفتار ترے کمال کسی میں نہیں مگر دو جاڑ روئ بين معجزه والعصى اس جكنامار ریس بیں اُمتی بونے کا یانبی افت رار اگرظهورىنە بوتاننىپ لاآخسىكار تمهارا نتيجي فداآپ طالب ديدار کہیں ہوئے ہیں زمین آسمان بھی ہوارے وه ولرمائے زنیخا تو شاہر سنتار نجانا کون ہے کچھ بھی کسی نے مجز ستار خداغيور تواس كاحبيب اورغهب ار قرنے گو کہ کروڑوں کئے چرفصاؤ آثار توجن فدرسي جلامين برأ أسى حقدار مرے بھی عیب شہدو ممار شیر ابرار گناه بووی قیامتِ کوطاعتوں میں شمار كه لا كصول مغفرتين كم سه كم بير بول كي ثار گناهِ قاسم برگشنه بجنت براطوار منط أكركناه كوليج خونب غصة قهتبار کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار بشركناه كرس احد كلائك استنفارن

تو فخرِ کون ومکالِ زبدهٔ زمین و زمال تو وئے گل ہے اگر مثل گل میں اور نبی حياتِ جاں ہے تُوہیں اگر وہ جان جہاں طفیل آب کے ہے کا تنات کی ہشتی جلوییں تیرے سب آئے عدم سے الو و<sup>ر</sup> جال کے سارے کمالات الکے تعریب پہنچ سکاتیرے رتبہ تلک نہ کوئی نبی جوانبیاریس وہ آگے تیری بوت کے لگاآل تق نديتك كو لوالبشرك خدا خداکے طالب دیدار حضرت ولئ كبال بلندئ طوراوركهان ترى معراج جمأل كو ترے كب پہنچے حسَّن يُسف كا رہاجمال پرتیرے حجابِ لبنشریت ساسکے تری خلوت میں کب نبی و ملک ىنەن ي<u>را</u> وەجمال آپ كا سااك تىشب بىجى خوشانصیب پنسنت کها*ن نصیب مرح* نہ پہنچیں گنتی میں ہرگز ترہے کالوں کی عجب نہیں تری فاطر سے تیری اُمّت کے بكين كي آپ كي اُمّت كي تُرم ايساً لان ترے بھروسر پر رکھتا ہے غوہ طاعت تمهايس حرف شفاعت بدعفوس عاشق یسٹن کے آپ شفیع گناہ گا ران ہیں ترے لحاظت اتنی توہوکئی تخفیف

قصنائے مبرم ومشروط کی شنیں نہ بکار بيه احابت في كوتري دعا كالحساظ تراكبين بي مجه كوكه بون مين البنجار برايون بدمون گنهگار بمون يتسيسرا يون لكے بے ترے مل كوكوكرمرے معيب يرتبرك نام كألكنا مجهيب عزووت ار توسرور دونجهان مين كمينه خدمت گار توبهترين خلائق ، ميں پد تربين جهال اگر، توانیناکسی طرح تیرے درتک بار بہت دَنُولَ سے تمثّلہے کیجے عُرضِ حال وال ہوقاسم بے بال ویر کا کیونکہ گزار لكرجهان بوفلك أستان سيرتجن نبي دیاہے تن نے تھے سب سے ترب معالی كياب سارے بڑے جوڑن كا تھے برار بوتوى بم كونه اليصيح توكون إوسي كا ہنے گاکون ہمسارا ترہے سواغم خوار لهائ سك ممط البيس في ميراد يجيا ہواہےنفس تموا سانپ سانگلے کا کار كه بوسگان مدينه ميرانام شسمار رجا وُنُوف كى موجول بين ہے اميدكى ناؤ جیوں توساتھ سگان حرم کے تیرے پیرو مرول تو کھائیں مریب کے مجھ کو موروار كرم حضور كے روصنے أس ياس ثار اڑاکے بادمیری مشتِ خاک کولیس مرک كهجائ كوية اطهريس تيري بن كي فبار ولے برترب کہاں مشتِ خاکِ قاسم کا وُمِن نہیں مجھے اس سے بھبی کچھ رس کیان خدا کی اور تری الفت سے میراسین فگار هزارياره بودل خون دل مي بومرشار لكے وہ نيرغم عشق كامب رہے دل ميں جلادے چرخ ستم گرگوایک ہی جھونگار لکےوہ آتش عشق اپنی جان میں جسس کی كة نكصين چشمة آبي سي بول درون غبار تمهايس عشق ميں رورو كے بوں تحیف اثنا ندحی کوبھاتے ہے دنیا کا کچھ بناؤسٹنگار رسبے مذمنصب شیخ الشائخی کی طلب کوئی اشارہ ہمارے بھی دل کے ہوجیے پار ہوًا اشارہ میں دوٹکرنے جو ا**م**سرکا مبگر توتفام ابنة تنئي حدست بإنه دهربابر سنبهال ايبغ تئين اورسنتهل كحركفتار وه جانے چھوڑ اسے پریذکر تو کھے اصرار ادب کی جاہے بیجیپ ہوتو اورزباں مبدکر جوخوش تولخيست ؤه اورأس كي عز إطهار بس اب درود پره اس براوراس کیآل یو البي اس ياور أس كتمام آل به يصبح وه دختیں گرعد د کرسکے ہذان کاشمار

يه رساله جيساكر شروع ميں لكھا گيا ٢٥ ردمضان المبارك كو شروع كيا .

گیا تھا۔ یاہ مبارک کے مشاغل کی وجے اس وقت تولیسم التّٰدا ورحیند سطور

کے علاوہ لکھوانے کا وقت ہی نہیں ملا۔اس کے بعد بھی مہانوں کے بجوم اور ب

مدرسه کے ابتداءِ سال کے مشاغل کی وجسے بہت ہی تقورًا وقت ملا ارا تاہم تضورًا بہت سلسلہ چلتا ہی رہا کہ گزشتہ جمعہ کوع<sub>ن</sub>زمحترم مولانا الحاج مح<u>رک</u>ی<sup>ن</sup>

صاحب کاندهلوی امیر جماعت تبلغ کے حادثہ انتقال سے پیخیل پیدا بواکہ آگر

یہ ناکارہ بھی اسی طرح بنیٹے بنتھے جل دیا توبہ اوراق جوائب مک لکھے ہیں یہ بھی ضائع ہوجائیں گے اس لئے جتنا ہو چکاہے اسی پراکتفاکروں اور آج ١رذي الوير المير جمع كي صبح كواس رساله كوختم كرتا بون الله حبّل شافه اپنے لطف وکرم سے اپنے پاک رسول کے طفیہ

یوں ان کومعاف فرمائے۔

(كتبه عبدالرؤف بن مشتاق احرفوش نولس تعبيم بوره كراجى)